

# PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پہرابطہ کیجیے۔ شکریہ شینته عیال د دهلی سے تھے ۔ آردو میں استاذ الاساتذہ حکیم مومن خان مومن مرحوم سے تلمذ تھا اور فارسی میں مرزا فوشہ سے مشورہ کرتے تھے ۔

شعرامے دھلی کے قدیم انداز کی کیفیتیں جیسی ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں ، ویسی ان کے معاصرین میں سے کسی کو نصیب نہیں بلکه حق یه ہے که اس با کال کے ساتھ دهلی کے قدیم طرز سخن کا خمائمہ ہو گیما اور اس کی ایک خاص وجہ تھی ، یعنی یسہ کسہ شیفتہ کے بعد ، به استثناے چند ، اهل دهل ہے علوم و فنون کا چرچا جاتا رہا ۔ بہماں تک که وہ فارسی سے بھی بیگانہ ہوتے گئے اور اس لیے میر و میرزا ، غالب و مومن کا رنگ جس کے مضمون کی بلندی ، الفاظ کی متالت ، ترکیبوں کی خوبی اعللی درجر کے صحیح مذاق اور استعداد سے تعلق رکھتی ہے ، ان کے قبضر سے نکل گیا ۔ چناں چه آج کل مشاهیر شعرامے دھل کا کلام صرف خموبی زبان اور

یے تکافی کی بنا پر شہرت رکھتا ہے ۔ (حسرت موہانی)



#### فهو ست

صفحات ۲۸ تا ۲۸

مقدمه : از کلب ِ علی خان فائق ۔ ۔ ۔ ، ، ، تا ، دیش الف

غزل کمبر 🚅 خواهاں هوں بوے باغ تنزہ شمیم کا ۔ ۔ ۔ ، ، ۳ -- يه فيض عام شيوه كمال تها نسم كا - - - - riv م- جب سے عطا ہوا میں خلعت حیات کا ۔ ۔ ہے۔ کیا فائدہ نصبحت نا سودمند کا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۵- کچه انتظار محه کو له سرکا نه سازکا ۔ ۔ ہ۔ نہ اس زمانے میں چرچا ہے دانش و دیں کا۔۔۔ ہائے اس برق جہاں سوز پر آنا دل کا ۔ ۔ ۔ \_ ہم پر ہے التفات ہارے حبیب کا۔۔۔۔۔ ۸ ۹- محو هوں میں جو اس ستم گرکا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ . ١- سب حوصله جو صرف هوا جور ياركا .. . ٩٠٠٩ ۱۱- اس بزم میں ہر چیز سے کم تر نظر آیا ۔ ۱۱،۱۰ ۱۲٬۱۱ - - - - - ۱۲٬۱۱ - - - - - ۱۲٬۱۱

۱۳۱۳ - قبر پر وہ بت کل فام آیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۳۲۱ - ۱۳۴۱ میں اسم کر آیا ۔ ۱۳۴۱ میں اسم کر آیا ۔ ۱۳۴۱ میں اسم کر آیا ۔ ۱۵۴۱ میں اسم ۱۳۵۱ میں اسم ۱۳۳۱ میا اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میران اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میران اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میں اسم ۱۳۳۱ میران اسم ۱۳۳۲ میران اسم ۱۳۳۱ میران

غزل کمبر ۱۹- جفا و جورکا اس سے گلہ کیا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۹۴۱۵ 11 21- وہ بری وش عشق کے افسوں سے مائل ھوگیا 2111 ر, ۱۸- ياركو محروم تماشاكيا - - - - - ١٩٤١٨ ,, ۱۹ - اس جنبش ابرو کا گله هو نہیں سکتا - - - ۱۹ و, . - - صبح ہوتے ہی گیا گھر مہ تاباں میرا ۔ ۔ . ، ور ۲۱- گور میں یاد قد بار نے سونے نه دیا ۔ ۔ ۲۱،۲۰ ور ٢٧- آج هي كيا آگ في سركرم كين توكب نه تها ٢٢،٢٦ .. ۳۳- میں پریشاں گرد اور عفل نشی توکب نه تھا ۲۳،۳۲ و, سم- سين وصل سين بهي شيفته حسرت طلب وها - سم ٠, ٥٧- بس كه آغاز محبت مين هوا كام اپنا - - ٣٠١٣٣ ر, ۲۹ می داغ غم رشک سے جل جائے تو اچھا ۔ ۲۳ رر ٢٠- بلا جام ساق مئے قاب كا - - - - - - ٧٩٠٢٠ وو ۲۸- تقلید عدو سے همیں ابرام ته هوگا . . . ۲۲،۲۶ ور ۹۹- دیکھوں تو کہاں تک وہ تلطق نہیں کرتا ۲۸۴۲ ,, . جـ اپنے جـوار میں ہمیں مسکن بنا دیا ۔ ۔ ۲۹،۲۸ .. ٣٠- كيا لائق زكوة كوئي نے نوا نه تھا ۔ ۔ ٣٠،٣٩ .. ج. کل نغمه گر جو مطرب جادو ترانه تها . . . . .

## ردیف با

و, ٣٣- تها غير كا جو رمخ جدائي تمام شب - - - -.. مم یوں بزم کل رغال میں مے اس دل کو اضطراب سے ہ ج نے دہدہ مور سے عجب ۔ ۔ جمہم ردیف تا

مفحات

,, ہے۔ دشمن سے مے میر مے دل مضطر کی شکایت سہ،بہہ ویف ٹا

, ۳۷- آس وفاکی مجھ سے پھر آمید واری ہے عبث ۲۹٬۳۵ , , ۳۸- له کر فاش رازگستان عبث - - - - - ر- ۲۹٬۳۵ رویف جم

ور ۲۹- اے شیفتہ نوید شب غم سعر ہے آج - ِ - - ۳۵ ردیف جیم فارسی

,, جہ۔ شیفته هجر میں تو نالۂ شبگیر نه کھینچ ۔ ۔ ۳۸ ردیف حا

ور وسرد ناصح تیاں ہے شیفتۂ نیم جاں کی طرح ۔ ۔ ۔ ہ ۳ ردیف محا

۲ دیا ہے بوسہ مجھے جب کہ میں ہوا گستاخ ۔ . ..
 ردیف دال ذال

ور سمبر ووز غم میں کیا قیاست ہے شب عشوت کی یاد وم رو سمبر طلب یوسه پر اس لب سے شکر آب لذید نہ مرہ ہم

ور هم- وصل کے لطف اٹھاؤں کیون کو ۔ ۔ ۔ ۲۳،۲۰

غزل نمبر ہم۔ شیفتہ آیا ہوں میں کس کا تماشا دیکھ کر سہمہم , مہر۔ تھا قصد بوسہ نشے میں سرشار دیکھ کر ۔ ۔ مہر

, ہم۔ یوں پاس بوالنہوس رہیں چشم غضب سے دور ہم دیف زے

,, و-- هم بے نشان اور وفاکا نشان هنوز - - بے ۱۳۸۸ ,, ۵۰ هندکی وه زمین هے عشرت نمیز - - - ۱۳۹۶ م ودیف سین

ور ۵۱۔ دور رہنا هم ہے کب تک اور بیگائے کے پاس ۹س، ۵ ردیف شن

,, ۵۲- آٹھے نه چھوڑ کے هم آستان باده فروش ۔ . ۱٬۵۰ ردیف صاد

ور ۵۳۰ آن کو دشمن سے ہے محبت خاص ۔ ۔ ۔ ۵۳۰۵ ردیف ضاد

,, سه- ہے دل کو یوں ترے دم اعجاز اثر سے فیض ۲۰۵۳ ردیف طا

,, ۵۵- لازم ہے بےوفا تجھے اہل وفا سے راہا۔ ۔ ۳۵۳،۵۳ ردیف ظا

بر ٥٥- ترے فسول كى نہين ميرے دل ميں جا واعظ مهداده

مصرع صفحات ودیف عن

غزل تمبر ده۔ خورشید کو اگرچه له پهنچے ضیامے شمع ۵۹٬۵۵ ودیف نین

,, ۵۸- کیا غیر تھا کہ شب کو نہ تھا جلوہ کر چراغ ۵۵٬۵۹ ودیف قا

,ر ۹۵- وان هوا پرده آثهانا موتوف \_ \_ \_ \_ \_ ۵۸٬۵۷ ودیف قاف

ردید کا ستاق ۱۹۰۵ و میں میں زنمیر کے مشتاق ۱۹٬۵۸

ردیف کاف در ۱۹۱۰ ره جائے کیوں نه هجر میں جان آکے لب تلک ۲۵۰۰، ۲۰

, ٦٦- گه هم سے نمنا وہ هيںگئے ان سے نمنا هم ٦٥٢٦٠ ر ٦٤- سرگئے هيں جو هجر يار سين هم ۔ ۔ ۔ - ٦٥ غزل کمبر ۲٫۸۰ مطبوع بارکو ہے جفا اور جفاکو ہم ۔ ۔ ۔ ۳٫ ٫٫ ۲٫۹ چتے ہیں اس تدرجو آدھرکی ہوا ہے ہم ۲٫۹۰۱٫ ٫٫ ٫۰ کم فہم ہیں توکم ہیں پرشائیوں میں ہم ۲٫۸۰٫

#### رديف نون

ور ١٦- كيون نه أؤ جائے مرا خواب ترے كوچرمين ١٩٤٦٨ ۲ کچھ درد ہے مطربوں کی لے میں ۔ ۔ ۔ ، ۹۹ ، . . ،، ۲۰- روز خون هوتے هين دوچار تربے کوچرسي ١١٠٥٠ سے۔ شکوہ جفا کا کیجر تو کہتر ہیں کیا کروں 27/21 ۵ ر ماقا سحر کو بار آسے بال حلوہ کر کریں ۔ ۲ مام 73- شب وصل کی ایس جن سے کیوں کر بسر کریں سے ور يريد كب هاته كو خيال جزائے وقو نهيں - - ١٩٠٣م ں ہے۔ کچھ اور بے دلی کے سوا آرزو نہیں ۔ ۔ سراہ ،، وے۔ هم سے آزاد روش هاڻه مي زر رکهتر هي ه١٠٤٥ .. ٨٠. كرم جوشي هے مكر فرق شرارت میں نہیں ٢٥،٥٥ ,, ٨١ - ته سجده ريز هين اعدا جو سر جهكاتے هيں ۔ ٢٠ ,, ٨٠- عذر آک هاته لگا هے انهی یال آنے س - - ٨٠ -۸۳ مے ستم که رشک کا ان کے کال میں استحال ۱۹۱۸ سرر تنک تھے جا خاطر قاشاد معی \_ \_ \_ \_ و رو ٨٥٠ هـ امتزاج مشك منے لعل قام ميں - - - - - ٨٠ ,, ٨٦- اثر آه دل زار کي افواهين هيں - - - - صفحات.

غزل کبر ۸۵- خوش رو بدخو هیں کیا میں چاهوں - - ۸۳٬۸۱ ٨٨- عمد ثبات عمد په ه متصل نبى - - -٨٩٠- كن حسرتون سے مرتے هيں هم تم كو غم نيس ٨٨٠٨٣ . و- محهر عاشق جو دیکها پر کندان نے جوانی میں ۵۴۸۸ ۹۱- کب نگه آس کی عشوه باز نہیں ۔ ۔ ۔ - ۸٦٬۸۵ ۹۳- کون سے دن تری یاد اے بت مفاک نہیں ۔ ۸۹ ٣٠- كون هے جو كام هوس ياب نييں - - - ١٨٤٨٦ سرو۔ ناز و تمکیں ہے وہاں صبر کی یاں تاب نہیں ممامم ٥٥- جي جائے پر جفا مين هارا زيال نهيں - ٨٨ تا . ٥ ۹۹- دل کا گله فلک کی شکایت سال نہیں ۔ ۔ . ۹۱،۹ عه- آرام سے ہے کون جہان خراب میں ۔ ۔ ۹۸- شوخی نے تیری لطف نہ رکھا حجاب میں ۱۹۲۳ ه و- ناچار میں خموش وہ ناحق عتاب میں ۔ ۔ جو بہ و . . و - گر کچھ خلل نه آئے تمھارے فراغ میں - ۱۵۰۹۰ ٠٠١- پائي هے بوےدوست عنادل نے باغ میں ۔ ۔ ٥٩ ١٠٠- عيد هـ اور هم كو عيد نهيں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ - ٩٦ ,, ۳.۰- هے گونه گونه شک ابھی عفو گناه میں ۔ ۱۰۳

ودنف واو

ور سم. ١- هم سے جو هو غبار تو دشمن سے صاف هو ٩٠٩٨ و ور ۲۰۰۵ فروغ سهر ته هو رخ په گر نقاب ته هو ۹۹،۰۰۰ مندت غزل کمر ۵س ـ وه جو آثهر جان رخصت هوگئی ۔ ۔ ۔ ۳۳،۱۳۳ ن وسا- ملتركا مرے اور ترے چرچا نه كرين كے ١٣٥١١٣٨ ر مرور کیوں له محه کومرض ياس کي شدت هو حائے م- ورور ور ١٣٨٠ هـ ستم واتف هو سيرے حال كي تغيير سے - ١٣٦ ر. ۱۳۹- کیا ذکر اس کے آگے مری آه کا چلر- ۱۳۸٬۱۳۷ ,, -۱۵- ظالم كبهى تو داد دل و چشم تر ملر - ۱۳۹٬۱۳۸ رر ۱۵۱- اور دربوزہ کر آپ ہے اکثر ہم سے ۔ وہروزہ م رر ۱۵۲- دل ليا جس نے بےوفائی کی - - - - ١٣١٢،٣٠٠ ر. ۱۵۳- اپنی شوخی کی بھی خبر کچھ ہے ۔ ۔ ۱۳۲۱،۳۱۰ ور سره ١- نازكي كياهوئي كيون غشر نهين كيا صورت هے ١٠٠١،٠٠٠ .. ١٥٥٠ - آؤ سل حاؤ لؤائي هو حكى \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ور ١٥٥- لطف ظاهر هے مرے آزار سے - - - - - ٥٠٠ . ۱۵۸ - ترک هونا يار اور اغيار سر - - - - - - - - - - -ی و و و - کچھ بات راز کی ہے ذرا باس آئیر - - برور روس ور ١٩٠٠ لب مين اگرنهين تو هارے سخن مين هے ١٩٠١م ور ١٦١ - هوا له مد لظر چشم يار كے بدار ۔ ۔ ۔ ۔ ٩٠٠١ ،، ١٦٢- معرى خوشي كا ان كو نهايت خيال هي ١٩٠١م٥٠ ور ١٦٣- ايام هجر ميں جو اجل کا خيال هے ۔ ١٥٠ تا ١٥٠

رو سرور - تری خوبیال غیر کیا حالتا ہے ۔ ۔ - ۲۸۰۱۸۲ ور ١٦٥ - قط يار حور و جفا حالتا هي - - - - - - ١٥٨١٠ معموع غزل نجر ۱۹۱۹ - سجه لے اور کوئی دن رئیب خوار بجھے سم1001 ۱٫ ۱۹۵۶ - انھیکھوں توکریں لوگ شرم سار بجھے 1001000 ۱٫ ۱۹۲۸ - سعر کئے جو وہ کا گفت کلستان کے لئے ۱۵۲۱۸۵۵ ۱٫ ۱۹۲۱ - جرکوےدوست کو جاؤل تو باسیان کے لئے 104۱۸۵۵

ال دبات

يروانه وار جلنا دستور <u>ه</u> هارا - - - ١٦١٬١٦٠ غس مطبوعه كلام\_خزليات

سعجزحسن سے سب جن و بشرهیں تسخیر ۔ ۔ ۔ ۱۹۹ تا ۱۹۹

وبأعيات

| مفحات                                               | مصرع                                                   |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 141                                                 | ۵۔ بیکانہ دوئے سب اقربا تیرے لیے ۔ .                   |  |
| 141                                                 | <ul> <li>ہ۔ هم مرگئے تیری چاہ کرنے کرنے ۔ ۔</li> </ul> |  |
|                                                     | مثلث                                                   |  |
| 144(141                                             | مالل هیں اهل بزم بھی آزار کی طرف .                     |  |
|                                                     | wie                                                    |  |
| ناصح کو حرف تلخ سنایا نہیں ہنوز ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲۵ تا ۱۷۵ |                                                        |  |
|                                                     | تضبين                                                  |  |
| 1471140 4                                           | آرام کا کچھ دھیان تہ کچھ فکر طرب                       |  |
| مثنوبات                                             |                                                        |  |
| 144144                                              | ہ۔ ساقیا بس مے دو آتشہ لا ۔ ۔ ۔ ۔ .                    |  |
| ٣- اے ساق محفل لکویاں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳             |                                                        |  |
| ب اے سرایا جفاے تا اتصاف ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۳ تا ۱۸۹     |                                                        |  |
| 197 5148                                            | س۔  اے گل بوستان ناز و ادا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                   |  |
|                                                     | نظم                                                    |  |
| 190 (190                                            | هامے دهلی و زہے دل شدگان دهلی ۔                        |  |

كلب على خاں فائق

# حیات شیفته و حسرنی

of other

 پدول مالک رام ، ٹولپ مرتشنی خان کی وفات کے بعد ہوڈل ویلول کی جاگیر انگریزوں کے ضیط کر کے بیس ہزار رویب سالانہ از رائند ورثا کے لیے مقرر کر دیا تھا جب ۵۵۵ء عرب بند ھو گیا۔ (الاملة خالب صح عدا – ۱۸ مر)

نواب صعمام الدولہ فرخ جاء احمد علی خان وزیر مالیات نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوڈل ویلول کا انتظام معطفی مان کے لیے خدموس ہوا تھا لیکن اس ہر عمل درآمد بھی ہوا ۔ (الزیخی روزنامجہ عبدالعظیف ، مرتب خلیق احمد نظامی ، ص رحم ، مور ) جہاں گیر آباد (ضلع سیرٹھ) جو راجا کھودس رائے کی ملکیت تھا اور مال گزاری نه ادا کیے جانے کے الزام میں نیلام ہوا ، اپنے بیٹے مجد مصطفلی خال کے نام خرید کر ریاست میں اضافہ کیا ۔

نواب مرتضیٰ خان کی شادی مشهور سیه سالار

اساعیل بیگ همدانی کی صاحب زادی اکبری بیگم سے هوئی تهی -

شىفتەكى ولادت

و ۱۸۰ع کے آخری سمینوں میں شیفته کی ولادت عوثی ۔ اس سلسلر میں آن کا اپنا بیان معتبر ہے ۔ وہ اپنر دیوان کے دیباچر میں لکھتے میں :

الدر شانزدهم نعروم سخن كوئي دادند . . . . و در بست و سيوم بال اعراض كرامت كردند . . . . و آن روز بر هزار و دو صد چهل افزون بود - امروز بر چهل هفت افزون است -"

(دیباچه دیوان شیفته ، مخطوطه رضا لاثبریری رام پور)

اس سے ثابت عوال ہے کہ ١٣٣١ه- ٣٣ ، ١٨٣١ع ميں آن كى عمر ۲۳ سال تھی ۔ اس لیے تذکرہ نویسوں کا بیان ۱۸. م میں ولادت کے بارے میں غیر معتبر ہے۔ شیفتہ کی عمر ''گلشن بے خار'' کی تالیف کے وقت (۱۲۵۰ مطابق ۲۵ ، ۱۸۳۳ع) چھبیس سال هو چکی تھی ۔ ملاحظہ ہو :

" ابتداے این کارنامہ در ابتدائے سال ہزار و دوصد و چهل و هشت (۸۳ م ۱ م) از هجرت و انتها در انتهاے هزار و دو صد و پنجاه (٥٠٠هـ) و امروز اشهب تيزگام عمر روال بست و شش مرحله طے کردہ ۔''

(کلشن بےخار، صفحہ ،، مطبع نول کشور سرم ، ع)

مقام ولادت

دھلی میں بالاتفاق شیفته کی ولادت ظاھر کی گئی ہے ۔

شیفته کے کمام اساتذہ کے نام معلوم نه ھو سکے ۔ البته سان جی مالا مال (جو دہلی کے سر بر آوردہ معلم تھے) سے فارسی اور عربی پڑھی۔

تجويد وحديث

تجوید اور حدیث کی تعلیم مولانا حاجی مجد نور دهلوی نش بندی سے بائی ۔

آغاز شاعري

شیخت نے مہر ام (رم رہ م) میں شعر و شامری کے میدان میں اقد کر کیا جم کا اظہار آلدوں کے دلیا دیلیا دیران آردو میں کیا ہے۔
دلیا جم کا اظہار آلدوں کے دلیا تھا بنات اسل کے دادوں انہم میں میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

ک سربرستی کو رہے تھے۔ شیفته ان شعرا سےکس طرح مثاثر نہ ہوتے ؛ شعر و شاعری میں حصہ لیا اور مشق سخن سے کمال حاصل کیا ۔ ۔

شاگردی

، ۱۳۰۰ میں نوجوان شعرا میں غالب اور مومن زیادہ نام آور آئے ، لیکن غالب کے طرز پیدل پر بعض ارباب سٹن معترض تھے جن میں آزدہ سرفہرست تھے۔ اسی لیے شیفتہ مومن سے مشورۂ سخن حاصل کرنے لکے ۔ حاصل کرنے لکے ۔

عشق

شیفته نے جس ماحول میں هوش سنبھالا ، اس میں طوائف کا درجه بلند تھا اور امراء کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ آن کے دربار سے طوائنیں منسلک رهیں ۔ مغل بادشاء عیش و عشرت کے دلدادہ تھر ۔ جمال دار شاه هول یا محد شاه ، هر ایک عیش کوشی میں مشغول تھا۔ سلطنت كا شيرازه منتشر هو چكا تها \_ عالم گير ثاني ، جب كه غير ملكي فوجیں برصغیر پاک و هند میں داخلر کے لیے ہے تاب تھیں ، یہ بوڑھا بادشاہ مجد شاہ مرحوم کی پندرہ سالہ لڑکی پر (شادی رچانے کے لیے) دباؤ ڈال رہا تھا۔ اسی طرح اودھ اور دہلی کے حکم ران بڑھانے میں بھی نئی ائی شادیوں کے لیر بے قرار رھتر تھر۔ بھر شیفته کس طرح اس فضا میں پاک دامن وہ سکتے تھے۔ اُن کے استاد مومن لت لئي حسينوں كو پھالسنر كى كوشش ميں وات دن لكے رھتے تھے اور شاکردوں سے بھی امداد لینے میں عار نه سعجھتے تھے۔ شیفته نے دولت اور جوانی سے فائدہ آٹھانے کی ٹھانی ۔ نارنول کی دو نوخیز طوائفیں رمجو اور جنگلو تھیں ۔ ان سیں سے رمحو پر شیفته کی نظر انتخاب پڑی ۔ ۱۸۲۸ع کے متصل شیفتہ نے رمجو کو جیت لیا۔ اس سلسلر کی مثنوی "مسی مالی" (سمم ۱ ه) آن کے مخطوطه دیوان میں شامل ہے ۔ ماسرین نے رچو (جس) تغلی نزاکت تھا) کا ذکر تذکرون یہ کیا ہے ۔ فرد دیشت کے بھی ان تذکرہ شمرا ''گفت ہے غزا'' یہ کار رائے شاملوں ان کیا گرفتی ہیں ۔ رکبے ہے تمثان کا سلماء جنتا رہا اور شامری کا فرق بھی ، لیکن نا سطور موجود کی بنا پر بھینیہ نے شدم دولان کے دیبارے بین کیا ہے کہ مرف سال کی سری شامری شروع کی اور جہ سال کی عمر میں یہ فرق جس کیا ۔ لیکن اس کے ایک سال بعد اجبابی کر ترجی کے اس کے مدان کے ایک سال بھار کیا ہے۔ اس ایمد اجبابی کر ترجی ہے کہ نے محمد میں شامری کیا ہے کہ سال بعد اخراج سال کا درجہ ۔ محمد میں کے اس کے تخذی اسل بعد اجبابی کر ترجی ہے۔

بدحت

یادہ کساری میں جب مجازی عشق وعیت کی آابھیدوں سے تنک آ کئے اور ہادہ کساری میں کشفی اند بھی (اس کے السباب مداور اند مورکے) نو تصوف کی طرف رائے مورئے اور اشاہ الحجان مساجر سکن (یہ وہ ، ع) کے مرید ہو گئے ۔ ظاہر ہے کہ دلی اردان لکل چکے تھے اس لو مرشد کی ادافی توجہ سے کانا پایٹ ہوگئی۔ حریم کمید اور دباو کے شوق نے چوار کر دباء ۔ راہ ممکنات کا عظرہ کمی طرح لد ویک محالا اور شرحجاز کی دباع ہو ایک این ان ان ا

سفرحجاز

شینته کی والدہ اور نانی نے بھی بیت الحرام کے سفر کا اوادہ کیا۔ ۱- ذی العجبہ ۱۲۵۰ھ کو دہلی سے یہ قائلہ روانہ ہوا۔ منزل به منزل پمبئی تک خشکی کا سفر کیا ، اس کے بعد بعری سفر شروع ہوا۔ راستے میں جہاز ایک چٹان سے تکرا کر ڈوب گیا۔ شینتہ اور دوسرے سافروں نے آپک ویسان جزارے میں بندہ فی ۔ انقاب بیان سخبان آنیا کر آخر مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے ۔ نے فاضح بیٹی و خو کسل سے عالم نے فراعت بائی دو بیٹ ایلی میں جگہ بائی ۔ دو سینے پاغ آخرت کو سطح آکی اور جت الیاج میں جگہ بائی ۔ دو سینے پاغ اور دہار جیس شما کی زبارت سے سٹرک مورے ۔ سروو کانات کے میں میان فراون سے سرواز کیا اور خین کے بعد طالعت خوب بیٹی کہ آئی کہ انہاں بائے کرے ۔ اس کے اب حد طالع میں کہ جد طالت خوب دیکھتے ہوئے سکہ مطابع کی زبارت سے دوبارہ سرفراز مو کر وطن والی موٹے اور جب دئی الحجود ہوں ، م کو دو سال چھ دن بعد حل میں دائل موٹے۔

تقوىك

وہی رند شاہد باز شینتہ سفر حجاز کے بعد پاک باز اور سنتی بن گئے- کل تک جو مومن کے فتوے پر عمل کرنے تھے اور داد عیش دے کر بہ کہتے تھے :

اشیفته حضرت مومن کا هے فتوکا بس اب حسرت حسرت صهبا و مزامیر له کهینج

اب اُنھوں نے اپنے سابقہ روپے میں تسرمیم کر کے اس طوح تبدیلی ضروری سجھیں :

> وجد کو زمزمهٔ مرغ سعر کانی ہے شیفته ناز مغنی و مزامیر نه کهینچ

۔ دیوان شیفته: آردو غطوطه رضا لائیریری رام پور میں یہ مقام لسی طرح عے، بعد میں شیفتہ نے اس مقطح کو بدل ذنیا اور اب مطبوعہ اسخوں میں البدیل شدہ مقطع ملتا ہے ۔ (لاائق) شیفته کی زندگی مین جو الفلاب سفر حجاز سے پیدا هوا تھا وو تمام عمر رها شاہ المحاق کے بعد ایو سعید اور احمد سعید عمددی خلفائے مولاتا شاہ شلام علی سے شیفته استفادہ کرنے رہے ۔ آخر میں شاہ عبد الفقی سے تجدید بعت کی اور آنھوں نے سلسلة تشن پدنیه کی ست خبلات بھی دی -

## شيفته كا مكان مركز علمي

دهلی میں دو مکان ایسے تھے جہاں باہر سے آلے والوں کے لیے سانسر ہونا شروری تھا : آئی اللہ باشتہ کے مکان پر دہلی کے ارباب عالم وفن جمع رہتے تھے؛ آئی لیے آئی کے مکان پر حاضر ہو کر دہلی کے با کالوں سے ملافات یہ آسانی ہو جاتی تھی۔

حج سے واپسی کے بعد شاعری کا شوق تو کم ہو گیا لیکن مشاعروں کا انعقاد شیفتہ کے بہاں جاری رہا ۔ داغ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چلی غزل شیفتہ کے مشاعرے میں پڑھی تھی جس کا مظلم یہ ہے :

شور و بــرق نهيں شعله و سياب نهيں کس ليے بھر يه ٽھهـرتا دل بــ تاب نهيں لظامی 'نے ۱۸۳2ع میں شيفته کے جان مشاعرے میں آزردہ کا غزل طرحی پڑھنا لکتیا ہے جس کا شعر يه ہے :

یا تنگ نه کر نامح نادان مجمعے اتنا یا لاکے دکھا دے دہن ایساکسرایسی اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ شیفتہ نےایک غیر مشہور شخص کو غزل لکھ کر دے دی اور جب اُس نے مشاعرے میں

... مندمه کلیات شیفته و هسرتی ، طبع ۱۹۱۹ع ، ص ۳۱ ، ۲۳-

غزل بزمی تو آزرده کی بربشانی قابل دید تھی۔ جو اشعار نظامی نے تقل کتے میں وہ میڈیند کی عربیہ وقع داراکت تفامل کے میں اور ''کشن نے جا'('الاناف، ۱۳۰۵ ) میں موجود میں اس لیے یہ فات موتا ہے کہ یہ طرح ۳۵ – ۱۳۰۳م سے قبل ہوئی تھی اور آئر یہ ساتھ میڈید کے مکان پر ہوا تھا تو سئر حجاز سے چلے گی

. .

ستر مجاز ہے واپس کے بعد نہیدہ کے معدد ستر خانق مقابات کے کئے۔ رقبات قارس ہے 130ء کے آغریب سٹر زام بور کا حوالہ منا ہے ۔ طالباً سوین بھی اس مقدر بین شہیدے کے عمر منز موں بائی ہے جا کر کون میں نامے میں ملاوت کی دام بور کے -100 کے قوق متر کا حال طالب کے رقبات ہے واقع موالے ہے۔ آئ کے قوق متر کا انداز مشر جاز ہے موالے ہے۔ جہاں کر آباد میں آئا التی ایش نیز میں جائے اس عالی دیتے۔ بید غارم علی وحقت اور مون بھی جا کر ان کے میان رہتے۔ عمدہ کی تحریک آزادی کے وقت شیشہ جہاں کر آباد میں عمد علی تحریک آزادی کے وقت شیشہ جہاں کر آباد می

### ۱۸۵۷ع میں شیفته کی گرفتاری

جہاں گر آباد میں جب جنگ آزادی کے عطر پھڑتا کے اور خینت متابی بناشتہ کی کا ساتھ کے دیسے کہ اس کے دوست بید انتظام نمائز کورٹ کے آئاکی کار خداد کیا ۔ خینتہ اپنے دوست بید انتظام خان والی خان بور کے جان والے کے گری پر ٹھاکڑوں کے قیمتہ خان کو بات جب ریاست را بور کے سواروں کا رسالہ آدمر ہے گزرا تو شیئتہ کے رابت سے تعقان کا افتاد کر کے اس کے متابقات کی اور ٹھاکروں کو تکال دیا اور شینتہ کا فیضہ جال کرایا۔ شینتہ چوں کد چادرشاہ ظفر سے رابطہ ٹائم کیے ہوئے تھے اس لیے انگریزوں نے بغاوت کے الزام میں الھیں گراشار کر لیا اور بعد تحقیات سات سال تھے کہ جا دی۔

نواب 'صدیق حسن خان کے شیئتہ سے ذاتی تعلقات تھے۔ آنھوں نے مومن علی خان صدر الصدور خلع بلند شہر سے ان کی رہائی کے بارے میں مقارش کی ، شیئتہ کو رہائی مل گئی ۔ یعد میں نواب صدیق حسن خان نے واکزاشت جالداد کی سفارش کی اور نصف جالداد عال دونی ۔

مستقل قيام جمهاں گير آباد

اس قبد و بند سے رہائی کے بعد شیقتہ نے مستقل قیام جہاں گیر آباد میں اختیار کیا ۔

دهل کی تبلی ایسی له تھی کہ کوئی دل ہے بیلا دے۔
سیالان عید ہوئے آور نہ ہوئے اور نہ موار دشرای جان ہی۔
سالان ہے دف عالی کارور ٹیڈ موٹے اس میشد آپ بُرای
سالان کی تعدید اس کے اس کے اس میشد آپ بُرای
مدائی میں کی سینہ ہے آئے عالمان ہومہ مے کے آلفاز میں آئی کی
مدائی میں سی کسی سیالان کے ساتھ اس کے آلفاز بھیجے رہائی دنگے
میشدہ کے جہاں گیر آباد میں عامونے ہے اپنی دنگ کراز دیے جہاں ساتھ اس کیٹ کے چوں کی الانتیان پر سامور مونے تن میشدہ کا خشن دون بھی نیسارا مونے آل اور مونے تن

ہ۔ تلامذۂ عالب ، از مالک وام ، صفحہ ، , , , ۔ مؤلف میادر شاہ ظفر اور آن کا عمید' صفحہ ، , , س نے بھی سات سال قید کی تائید کی ہے۔

تلامذة غالب، از مالک، و رام صفحه و ۱٫۸ و ليز ملامشله هو ، کليات شيفته و حسوق خاشه و ، صفحه ۳۶ ، ۳۶ - ليکن عرشی صاحب نے "مكاليب غالب" طبح ششم ، حواشی صفحه ۱٫۵۸ بر مدت قيد چه سال.
 لكها ر في - ( فائق)

دلچسبی پیدا ہوئی۔ جو فارس غزاین کمپنے، غالب کو اصلاح کے لیے پھیچ دیتے ، بقیہ اولئت یاد اللبی میں گزارتے ؛ رات کو تہجد ادا کرتے ، اسباب کے خطاوط کا جواب پائندی سے دیتے۔

وفات ۱۸۶۹ع ـ (۱۲۸۶هـ)

عیدته کو ذیابیطس کا مرش لها ۔ آخر عسر میں ہاتھ پر کالا دائد

تکلا، یہ مرش بیانلورا لیان موار خیفته بیاری کے دلوں میں دھل

میں انی حوالی (کوچہ جبلان) میں میں تھے جین اششال ہو اور اس مشانات ہی (دواز نقام الدین اولیان) میں اپنی خاندان طروار میں دان ہوئے ، مولانا معالی نے آپ کریمہ ''تو ''حلو اسا وز رش فیشد'' دروز دھی ہے تائی وفات توالی حفاق شدراء نے تامات تاریخی کمیے من میں جد بنہ یہ میں :

تاریخ وفات نواب مصطفیل خان شیفته شاعر بے عدیل ِ دهلی :

شیفته شاعر ستین ناکه جان به جان آفرین سیرد افسوس

جر تارخ از فلک جویا گفت هاتف "بلغ مرد" افسوس

·(صفحه ۲ م ، مرود غیبی مسملی به خیابان التواریخ از جویا)

چو رفت از جهان مصطفیل خان امیر که بود اصل پاکیزه و یاک فرع

خداوند تتویل، خداوند زهد فقیر آشنا ، سالک راه شرع شد از فوت آل ہے سروپا کمام وفا و کرم ، بنل و تقویٰ ، ورع ۸۰ + ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ + ۲۰۰۰ ۸۰۰ (از خواجه کراست علی پانی پتی ، طاشیه مفحه ۸۸ کلات شنته ، حسق،

شادی اور اولاد

ہنول مالک رام ' شیئنہ نے دو نکاح کیے تھے ۔ پہلی بیوی سے فجہ علی خان متخلف پہ ورنگی پیدا ہوئے اور دوسری بیری انشل بیکم سے دو لڑکے تنش بند خان اور فجہ اسحاق خان ہوئے۔ تنش بند خان کی تمام کے لیے مولانا حالی مترز ہوئے تھے ۔ اوفات 2 نومبر 1842ء عمر پچس سال ۔!

افواب بعد علی شنان امیرویل لیجسلیٹو کولسل کے عمیر تھے ۔ آخر میں ویلسٹ والم کاری کروابو میر میں – ۱۹۸۹ میر میں انتثال ہوا۔ افواب خابی بجد استان موجد محددہ میں قدیر کتب جو بے عمیدے پر مخالز ورکز روابت رام پور میں مطار السیام ہوئے ۔ اس کے بعد ایم ۔ اے او کالج علی کرم میں آبازی سکویٹری کی خدمت انجام دے کر ۱۹ وام خ کر ۱۹ وام خال کو انداز کا کیا۔

#### تصانيف

شیفتہ کی چلی تالیف تذکرہ گلشن بےخار (۱۳۸۸ میں تا ۱۳۵۰ میں جے ۔ یہ آردو شعوا کا تذکرہ اپنی خوبیوں کے لعاظ سے ممام اوباب نظر سے خواج قسین حاصل کرتا رہا ہے ۔ البتہ محترم ڈاکٹرعندلیس شادانی کو شیفتہ کی نقادی سے الکار ہے ۔ محترم

۔ تلامذہ غالب ، ص ۱۸۵ - کلیات شیفته و حسرتی، ص ۳۰ ، ۳۵۱ -۳- محد کمیں خان رسا جائندھری نے آن کی وفات پر ۲۳ بند کا مرثیہ لکھا تھا (غیر مطبوعہ مرثیہ دیوان رسا سيد عابد على صاحب عابد مدير صحيفه (ملاحظه هو شاره اپريل مهم م ع ، تنقيدي مقالے پر مختصر تبصره) نے حال هي ميں شیفته کی تنقیدی صلاحیت کا احساس دلایا ہے ـ

 بـ ديـوان اردو شيفته ٣٣، ١٨٣١ع مين مرتب هـو چكا تها ـ اس میں ۱۳۸ غزلی تھی اور چند مثنویاں ۔ بعد میں ۱۸۵۵ع

میں ہم غزلیں مزید شامل کر کے شیفته نے یه دیوان مطبع آلينة سكندرى ميرثه مين جهبوايا . (پام غزلين غير مطبوعه اس دیوان میں شامل نہیں کیں)

 سفر نامة حجاز (فارسي) جس كا نام و ترغيب السالك اللي احسن السالک مسئی به ره آورد" في ، اس کي طباعت ١٢٨٣ مين مطبع مصطفائي دهلي مين هوئي تهي - ١٢٥ ورق جس مين "ره آورد" نام تبديل كيا تها ، مطبع مرتضائي دهلي مين چھتے تھے۔ (اس کا اردو ترجمه . ١ ٩ ١ ع ميں "سراج سنير" كے نام سے سید زبن العابدین نے شائع کیا تھا)

س. دیوان فارسی اور رقعات فارسی (جو کلیات شیفته و حسرتی مطبع نظامی پریس بدایون ۱۹۱۹ء مین شامل هین) ـ

ہ۔ مالک رام نے بـ عـ حوالة كارسن دتاسي ابـن جـوزى كے مولد محدث كا لكهنؤ سے أردو ترجمه شائع هونے كا ذكر كيا ـ چوں کہ اس کا ذکر کسی تذکرہ ٹویس نے نہیں کیا ہے اس لير كارسين دتاسي كا يه دعويل قابل تسلم نهى -شخصيت

مومن خاں نے " گلشن بے خار" کی تقریظ میں شیفتہ کی سخن گوئی ي ذاد ان الفاظ مين دي ه : "سخن سنجال را نـوبد كه شيفته معنی لمواز داد سخن شناسی داده و سخن شناسان را میژده ک

إلى الله الله على المراه على المناه المراه المروفيس سيال وزير الحسن عايدي -

نه دیدم چنین شاعر لکته سنج که ریزد ز کلکش گهر گنج گنج

داور دادگر نصفت سرشت افناده ـ ـ ـ ـ ـ

به دفت اگر سوشگافی کند ز موے سال شعر باؤی کند

قلم ران به ملک سخن گستری ز آوازه دارد جهان داوری

به نسبت هم زبانیش می فازم و به دولت قدر دانیش از سرسایه از مخاطب مے نیاز ۔''

(گلشن بےخار ، صفحات ۲۳۸ تا ۲۵۳ ، مطبع نول کشور ۱۸۵۳ع)

۱۹۸۳ منتی صدر الدین خان آزردہ تقریظ '' تذکرۂ کلشن بے خار'' (صفحات ۲۵۲ تا ۲۵۲) میں لکھتے ہیں :

"هيئته ـ آلى متنور سخن أسرازان را از نظم او بابه بلند است و وبادين متنور لكته پردازان را از فراهمي او سايه ارجند ـ ـ ـ ـ ـ ـ نشته كه از قلم سلاست وقش رفش آروحـ چشمه سلسيل بر غاك رفته ـ ـ ـ ـ ديوان اعجاز توامائش محيط گوهر خبز معاني و خاطر از تصور خيالات

الوائش لوحة ' پرنش و نگار نقوش آسانی ۔ ۔ '' اسی طرح علوی اور صبیائی اور غالب نے شینتہ کے تذکرے کے تحت اس کی سخن گوئی اور سخن فہمی کی داد دی ہے ۔

کے کالے اس کی شخص مومی اور مسان عہمی کی اداد کالی کے ۔ حالی ''بادگار غالب'' میں ان کی مرزا سے شاگردی کے بارے میں لکھتر ہیں :

''توآب مجد مصطفی خان مرحوم جو فارسی میں حسرتی اور 'آردو میں شیفته تخلص کرتے تھے ، اگرچه مرزا کے تلامذہ میں شار نہیں ہوتے تھے بلکہ جب تک سوسن خان زندہ رہے انہیں ہے سشورۂ سخن کرنے رہے ، لیکن خان رہ ایک رہوں والیوں والیوں ہے۔ یہ دوستہ اور قانوے دوستہ والیہ اور انکا کے ادارہ کی اور ان کی کہ اور کے دائم کی ادارہ کی دورہ کی ادارہ کی دورہ کی دائر کی دورہ کی دائر کی دورہ کی دو

غالب بـ فن گفتگو فازد به این ارزش که او ننوشت در دیوان غزل تا مصطفیل خان خوش نه کرد

نواب ممدوح کی شان سی بھی مرزاکا ایک فارسی قصیدہ آن کے دیوان میں موجود ہے جس میں فخریہ اشعار لکھتر لکھتر کہتے ہیں:

> آن هائے تیبز پروازم که بال در هواے معطفی خان می زغ عرق و خیانانیش فیوان پرزیسر سکه در شیراز و شروان سی زغ

ذیل کی غزل نواب مصطفی خان مرحوم کے مکان پر جو مشاعرہ موٹا تھا ، آس میں پڑھی گئی تھی: اے که راندی سخن از لکته سرایان عجم چه یه ما منت بسیار نہی از کم شاق

هند را خوش انسانند . خن ور که بود باد در خلوت شان مشک قشان از دم شان سومن و تُمِر و صهبائی و علوی وان کاه حسرتی و اشرف و آزرده بود اعظم شان'' (یادکارغالب، صفحه ۲۰۱۵ و ۲۰۱۵ مطبوعه)

کریم الدین تمذکرہ ''طبقات الشعرابے ہند'' مطبوعہ ۱۸۳۸ع (صفحہ عصر) میں تحریر کرتے ہیں :

اس سال میں یعنی <sub>۱۸۳۸</sub>ع میں دوسیان شاہ جہاں آباد ان کے مکان پر مشاعرہ ہوا کرتا تھا ۔ اب چند ایام سے بسبب اس کے کہ وہ شاہ جہاں آباد میں بھری ہیں، موقوف ہو گیا ہے ۔''

نصر الله خال قمركي رائے شے:

"لاكتم ستم ، وإنا دال ، در لقام و نثر بكتائے و زمان .
فصاحت و بلافت از طرز آلامان بیدا ، ومحت غذا و و وحر
فقار از وقت قلفی هویدا . عنم النتال ، کریم الخمال ،
دالك روسرز معالی ، بینائے غوامش کتم دان ،
قدّری گذش ہے خذار به عبارت شمته و وقت و آب دار الا بانگرا است افتا خالی از غذار ست ، چه گفتن را خار لازم 
وان لازم تصحب است العنی که جزفات حق از جب خالی 
لیست . لیکن آن زرگ فارس خوش گفتنگورا که در متحد 
لیست . لیکن آن زرگ فارس خوش گفتنگورا که در متحد 
جوزن جوز وامان تخصیر از امراع «هدوستان جین بے لفلیر پر تفاستہ ۔ تحداے تعالیٰ ذات کرامی او را پالندہ دارد ۔ ۔ ۔ '' (گشن ہمیشہ بہار ؛ صفحہ ہے)

هے ۔'' (گلمتان سخن ، ص ۱۳۱۰ م طبع اول دهلی) مؤلف ثذ کرہ شمیر سخن (ص سے) صفا بدایونی لکھتے ہیں : ''شیفته۔شاگرد موسن دهلوی۔ آزدو فارسی دولوں زوالوں میں خوب شعر کہتے تھے۔ ۱۸۰ دہ میں انتقال کیا۔۔۔

سال وفات کا ماده (مماتم شیفته) یادگار مشتان مے ۔'' نساخ صاحب (اسخنشعرا) (صفحه ۲۹٫) شیفته سے شناسا تھے۔ ان کا حال لکھتے ہیں :

''شیقت شاکر درشید مون خان \_ اوصاف حدیده ان کے بیان مور خیرس سکتے \_ مر دو زبان قارسی اور آودو میں اشعار آئی کے بات خیریں و کمکین مورخ میں دھلے میں رہنے کے مکار میں رائم کو ان کی خدست میں نیاز حاصل موا تھا۔ تذکری «کاشن کے خارب کا گذارت میں نیاز حاصل موا تھا۔ تذکری «کاشن کے خارب کو اور آورد" سرق و دروان

اردو ان کا نظر سے گزرا - فارسی میں حسرتی تخلص کرنے ہیں اور صاحب دیوان ہیں - ۱۲۸۹ هجری میں انتظال کیا ۔''

صاحب ِ ''بزم سخن'' (صفحه ۲۱، ۲۰) کا بیان ہے :

"شینهــدر رخته به مومن خان دهلوی تلدهٔ داشت و در پارسی از سرزا نوشه به استفاده پرداخت. گنتان دل شینش روج فصاحت است و جان بلاخت و سخن شهرینش بیخ لطاقت است و اصل حلاست - در ۱۹۸۹ همری کوس رهاس نواخت و تلاکر و دیرانے پارگز گذاشت."

مؤلف تذکرۂ طور کایم (صفحہ . ۽ ، ، ، ) کہتے ہيں : ''وے در وغنه شيفته تخالص میکند و در پارسی حسرتی و از تلامذۂ حکیم مومن خان کسے ہم جاہ او بر نخاست۔ میرزا لوشه و حضرت آزرہ ، پاوے سودنے که درمیان بود

لوشه و حضرت آزرده باوے سودتے که درمیان پود لندوان گفت درآن عبد که بدر بزرگوارم به دهلی رفتند و از حضرت آزرده اکتساب علم می کردند ، با جناب شبقه ربط خاص داشتند .''

سر سید احمد خان '' آثار الصنادید'' باب چهارم صفحه ۱۹۵ مین اس طرح مدح طراز هین :

"الواب" بجد مصطفیل خال ریختے میں شیفته اور فارسی میں حصوبی گفتہ کرتے ہیں ۔ ۔ ۔ بالاورود الا و امم قروت کے دامم قروت کے مشتی بحث کو امم مرتبے پر پنجایا ہے کہ فاتم تر در اس استخداد کی دائم تر در کار کارش ہے۔ خیال کی مج خوانی اور قمری کی فصیح بیائی انھیس کی استخدال کرئی ہے مستخداد ہے ۔ العقی پایانہ فصیاحت کا اور سرمایہ بلاخت کا عدا دائم ہے گنا دائم دے ۔ العقی پایانہ فصیاحت کا اور سرمایہ بلاخت کا عدا دائم ہے۔

صغیر بلگرامی نے مختصر حال لکھا ہے اور کلام پر تبصرے سے کریز کیا ہے ۔ ملاحظہ ہو :

اشيفته ساكرد مسومن خان صاحب - صاحب تذكرة كلشن بے خار ۔ یه فارسی بہت کہتر تھر اور اردو بھی فرماتے تھے اور فارسی میں حسرتی تخلص بھی کرتے تھے۔ ١٢٨٦ هجري مين انتقال كيا \_ جن دنون مؤلف دهلي كيا

تها ، يه دهلي مين له تهر ـ" (تذكره "جلوة خضر" حصه اول ، صفحه ٢٠٠٩ ، مملوكه پنجاب يونيورسٹي لائبريري)

عسن مؤلف "الذكرة سرايا سخن" (صفحه ٢٨٣) صرف اس قدر حال لكهتم هين :

"الواب حاجى عد مصطفيل خال جهادر شيفته \_ فارسى مين تخلص حسرتى ، خاف عظم الدوله سرفراز الملك نواب مرتضلي خال مهادر مظفر جنگ باشندة دهلي - صاحب دبوان اور تذکرہ ''گلشن مے خار'' شاگرد رشید مومن خال مومن \_"

اللَّذَكره نادر" مؤلفه كلب حسين خان نادر (صفحه سه) مين بھی اتنا ھی بیان ہے۔

حالی کے ایک خط سے شیفته کی علمی استعداد نظروں کے سامنے

آ حاتي هے \_ ملاحظه هو :

"غدر کے بعد جب کئی برس بانی بت میں بے کاری کی حالت میں گزر گئر تو فکر معاش نے گھر سے لکانر پر مجبور کیا ۔ حسن اتفاق سے اواب مصطفیل خاں مرحوم رئیس دہلی و تعلق دار جہاں گیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفته تخلص کرتے تھر اور

شاعری کا اعلی درجے کا مذاق رکھتے تھے ، شناسائی ہو گئی اور آٹھ سات برس تک بطور مصاحب کے ان کے ساتھ رہنر کا اتفاق ہوا ۔ نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے اس کی به نسبت اُن کا مذاق شعری به مراتب بلند تر اور اعلی تر واقع هوا تها . انھوں نے ابتدا میں اپنا قارسی اور اردو کلام مومن خاں کو دکھایا تھا مگر آن کے مرنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورۂ سخن کرنے لگے تھے ۔ میرے وہاں جانے سے آن کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ هو رها تها ، تازه هو گیا اور آن کی صحبت میں ممرا سیلان بھی جو اب تک مکروهات کے سبب اچھی طرح ظاهر نه هونے پایا تھا ، چمک آٹھا ۔ اسی زمانے میں آردو اور فارسی کی اکثر غزایں نواب مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ھوا۔ آنھیں کے ساتھ میں بھی جہاں گیر آباد سے اپنا كلام مرزا غالب كے پاس بهيجتا تها ، مكر در حقيقت مرزا کے مشورے اور اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ھوا ۔ بلكه جوكچه فائده هوا وه نواب صاحب مرحومكي صعبت 

خود حالی کا قول ہے کہ شینتہ مبالنے کو نالیسند کرنے لئے اور حقائق اور واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سوی بائروں کو مشی حسن بیان ہے دل فوریب بتانا اسی کو منتہا ہے کرال شاعری سجھتے تھے ۔ چھچورے اور بازاری الناظ و عارات اور عامیالہ خیالات چھپتھ اور غالب دوری متنفر تھے ۔۔۔

انکے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک

خاص قسم کا مذاق پرسدا هو گیا . . . . . . خود کهتر هن :

> حالی سخن میں شیفته سے مستفید ہے غالب کا معتقد ہے مقالد ہے میر کا''

(''آردو غزل کے پہاس سال'' از ڈاکٹر عبدالاحد خان خلیل ۔ مطبوعہ نامی پریس لکھنڈ ، صفحات ۱۷۱ تا ۱۷۳)

حسرت موہانی کی تفصیلی رائے شیفته کی شاعری کے بارے میں بہت وقیع ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

''شینته عائد دهلی سے تھے۔ آردو میں آستاد الاساتذہ حکم مومن خان مرحوم سے تلمذ تھا اور فارسی میں مرزا نوشه سے مشورہ کرتے تھر ۔

"شمر اے دملی کے قدیم الداؤی کیفیتیں جیسی ان کے کلام ہیں بالی جال میں ویسی ان کے معامرین میں ہے کسی کر بیسی بنی بہ انکہ تھ یہ ہے کہ اس بالایال کے ساتھ دملی کے قدیم طرز سفن کا خاکہ مو کیا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی ، یعنی بمک شیفتہ کے بعد یہ استطاعے جند ، امل دملی ہے مطور ہو تون کا جربها جاتا رہا ۔ جان کے کہ وہ وارس ہے بھی پیکانہ مورخ گئے اور مندون کی بلندی ، اللغاؤ کی مطابعہ کا رفت جس کے مندون کی بلندی ، اللغاؤ کی مطابعہ کرکیوں کی خوبیء مانی دورم کے محمح مذاتی اور استعداد ہے تعلق رکھی شمراے دملی کا کلام مورے دولی اور ہے تکافی کی شمراے دملی کا کلام مورے دولی افزان اور ہے تکافی کی

الخبر یه تو ایک ضمنی بیان تها: اب شیفته کے مذاق سخن

کی کیفیت سنبرکہ تمام علوم رسمی اور فنون متداولہ سے أشنا تھے ۔ اُس پر طُرہ یہ که صحبت ان لوگوں کی بائی تھی جن کے نام کے ساتھ کال سخن کا ذکر ہمیشہ وابسته رہے گا ، یعنی نحالب و سوسن و آزردہ ، جن میں سے هر ایک یادگار زمانه تها۔

اساتذهٔ قدیم کی په ایک خاص روش تهی که دیدان رخته کے ساتھ دیوان فارسی اور بعض صورتوں میں تذکرۂ شعراء بھی ضرور لکھنے تھے ؛ گویا آن کے نےزدیک حصول پایڈآستادی کا یہی ثبوت ہوتا تھا ۔

میر و مہزا سے لے کر غالب و مومن ٹک اکثر شعرا نے اس خصوصیت کو ملحوظ خاطر رکھا اور شیفتہ نے بھی اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا ۔ چناں چہ آردو دیوان کے علاوہ ان کا فارسی دیوان اور تذکرۂ شعراء (گلشن بے خار) بھی مقبول اہل نظر ہے ۔ فارسی میں حسرتی تخلص کرتے تھے اور ایک انداز خاص کے مالک تھے۔۔۔۔''

(اَردوے معالمی (علی گڑھ) اکتوبر ہر. 19ء، صفحات اتا م)

مولاتا مجد حسین آزاد نے ان کا ذکر به سلسلهٔ شاگردان مومن کیا ہے اور انشا کے ذکر سیں ان کے تذکرے پر تنقید کی ہے۔ قطبالدین باطن نے ''گلستان بے خزاں'' صرف اس وجہ سے لکھ ڈالا کہ آن کے محبوب شاعر نظیر اکبر آبادی کو بازاری شاعر کہا گیا تھا۔ مؤلف کل رعنا حسرت موہانی اور مالک رام وغیرہ نے ان کی حابت سیں بہت کچھ لکھا ہے۔ بعد کے بیش تر تذکرہ نگاروں نے حالی اور حسرت وغیرہ کی رائیں نقل کر کے حالات یا تنقید کلام میں اضافہ نہیں کیا ہے ، اس لیے آن کو نقل نہیں کیا گیا ؛ صرف

سواف ''دلی کا دبستان شاعری'' کا بیان نفل کیا جاتا ہے جس کے یعض قُترے قابل غور میں :

We مسطائق خال ثبات معركون اور حض فهمي كا بؤا استي مذان ركوبتي نوعد كرسي اور للدت تح عد فلاوه جو ان كے كلام بين عدادات هے ، اس حكوم الفاظ المو چيتي اراكيب بهي بالى جان هے جو كسي وقت سودا اور مشام لمبيز كا حسمة نهي - كلام مي بيدائل الفاظ المو كي روش اور دائيات اصل خو كل عدم وفال اور خاص كر مون مين بالى جانى هے - مثالت اور متجيد كى ان كے بيان

(''دلی کا دبستان شاعری'' از ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی

مفحات ۲۵۹ تا ۲۰۰

# دیباچه کیوان از شیفته

1464

اے فیض تو بکشودہ زباں ھا به بیاں ھا حمد تو فمروسته بیاں ھا به زباں ھا

اما بعد شيفتهٔ آشفته روش ، آن نهفته راز ها راكه با دل درميان نه توان نهاد، به فرمان ِ جنوں با زبان گفت و زبان تنگ حوصله از شادی مجنبید و دل ها مجنبانید ـ قصهٔ خلوت مریم و جبرلیل به بازار رفت و سخن لب هامے عیسٹی ہر زبان آمد۔ قومے تسلم کردند و گروہے الکار۔ جمعے را رشک پریشان ساخت و طائفة را شوق بِ آرام - رّ د و قبول را هنگامه گرم شد و سهر و کیں را هنگام رسید ـ لیک الدیشی من از حد گذشت که مرا بر دو دل بسوخت ، و جبین از خوے خجالت تر آمدکه با یکے ئیکی نرفت ، با چشمے از شرم فروشدہ و رنگے از حیا بر رخ شکسته ، تلافی خواه شدم و بے قرار تر گشتم که رضاے خاطر دشمنی کیشاں در خموشی بود و کشاد عقدۂ دل دوسی اندیشاں وابسته برتکام، و پیداست که بر جمیع اضداد چيره دستي كراست ـ لا جرم نظر به "ما لا يدرك كله لا يترك كله" صلاح كار درال ديدم كه غستين كفتارها راكه حك آن از صفايج ضائر و عو آن از صحائف قلوب کاریست که جادوان بابل را دل خون کند بر جاے خود دارم و آئندہ از راز گوئی با زبان کا عرم به پرهیزم که ف الجمله هر دو را عذر خواسته باشم و با هر یکے آشی کردہ، اما ترسم که دگسر حدیثے را زبان از دل بفردد ، و کم ظرفی قدیم از نو بکار برد - هر چند کمانی باس ها داشته آبد ، ولے به قرمان احتیاط هم امروز گرمج که قدردا از تاکمین عبد له شارندم که آن را نیز دری گرامی نامه جاے خواهد بود کرد دل اعدا از غصه خون شود ، چند شر با حبیان رود - زباغی :

> کردم صد گونه جور یا اهل وداد وین طرفه که چر پاس ارباب عناد افضال از فکر بد سکالم افضال فریاد ز لیکی سرشتم فریاد

بنا برین قـرار داد فراهم آوردن پراگنده سخن ها ضرورت افناد ـ از بسیار كم یافتم و خرسند شدم و آن كم متدار را بیش قدر دیدم و محزوں گشتم سخن از رغبت دل دراز آمد ، کبر و انکسار بر طرف ، ديوان مختصر را ديباچة غتصر بايد ـ اكنوں هم اگر از بے صرفه خراسي و ي باک روى دم كرفته آيد ، نا شناسان را محال دور باش ليست تا از شناسندگان چه بینم و محققت بیم هم از ایشان است ، ناچار یک دو سخن قاگزیر گزارده ورق دفتر سی نوردم - کمه در سال شائزدهم نیروے سخن گوئی دادند ، شیموا بیمانی بر تسر از عمادت مشیدند و در بست و سبوم بال اعراض کراست کردند و یک باره دل ازیں شغل برگرفتند ، و هر دو بار گران بار منت نهادند و آن روز بر هزار و دو صد چهل افزون بود و امروز بر چهل هنت افزون است ، یکے از قدر شناسان منت را سعادت ازلى در اضطراب افكند . تا لخت بار از دوش الدائحت سال لظم و ترتیب از اعداد حروف "نظم عالم پسند" بر آورد و خود را میان عالم به پسندیدگی و خجستگی تامور ساخت ـ کلیات شیفته مرتبه کلب ِ علی خاں فائق



رديف الف

خواعاں ہوں ہوے باغ تنزہ شمیم کا یا رب ادھر بھی بھیج دے چھولکا اسیم کا

تبرے گدا کو سلطنت جم سے کیا ، کہ ذوق ہے کاسۂ شکستہ میں جام دو ایم کا

ليرلگ ِ جلوه، بنارقية هوش سوز هے كيـــا أستيباز رنگ سے كيجبر شمم كا

تیری نسیم لطف سے گل کو شکفتگی وابستہ تیرے حکم پہ چلنا نسیم کا

واجب کی حکمت آئے تی ممکن کی عقل سیر ؟ کتنا دساغ ہے خلل آگیں حکیم کا

کتنا دساغ ہے خلیل آگیں حکیم کا دقت سے پہلے عجز سلامت کی راہ ہے

كيسا سهاس دار هون عقل ِ سليم كا

میری فنا ہے مشعبلۂ محفل بقا پروائد ھوں میں پیرانو شع قدیم کا

گر تیرے شوق میں ہیں ہی بے قراریاں لے لدوں گا ہوسہ پہایـۂ عـرش عظیم کا طاعت اگر نہیں تو لہ ہو یاس کس لیے وابستۂ سبب ہے کرم کب کسریم کا

جس وقت تیرے لطف کے دریا کو جوش آئے فوارۂ جنمال ہو زبائمہ جمعیم کا

> اے شیفته عذاب جہنم سے کیا مجھے میں آسی هوں نار وجناں کے قسم کا

> > يعه فيض عام شيوه كهان تها نسم كا آخر خالام هون مين تمهارا قديم كا

ایان ترک جاہ لیا پیر دیر نے ایالہ دے کے بادۂ عنیر شم کا

کیا ڈھونڈھ<u>ی ہے</u> قوم آکہآلکھوں میں قوم کی خلد بدریں ہے طبقۂ اسفل جعیم کا

اس شوخ کج ادا سے نبه آئی سوافت کیوں کر گلہ نبہ ہو مجھے طبع سلیم کا

شکوے یہ اب جوہوتے میں یاہم، نئےنہیں انداز ہم میں، ان میں یہی ہے قدیم کا

ار هم میں، ان میں بھی ہے قدیم کا اِس وقت هم گئے گئے احبیابِ خاص میں

آیا جبو آلفاری کبھی لطف عمم کا بد مستیاں کبھی، کبھی مستوری و عضاف دستور ہے طبیعت ٹا مستتم کا

اَس رشک کل کو بستر کل سے ہے احتراز بمنبون ہوں عدو کے سزاج ستم کا اے جان بے قرار ذرا صبر چاھیے بے شک ادھر بھی آئے گا جھونکا اسم کا

جس کی سرشت صاف نه ھو آدسی نہیں نیرنگ و عشوہ کام ہے دیو رجیم کا اب جستجو ہے آن کو ہاری تو کیا حصول بناتی نہیں اثنر بھی عنظام رسیم کا

عاشق بھی ہم ہوئے توعجب شخص کے ہوئے جو ایک دم میں خون کرے سو ندیم کا ا

ہم نے کیے قواعد وحشت جو منضبط اہل جنوں میں ہم کو لٹب ہے حکم کا

ہےکارنیاسہ جب سے بیباض ابنی شیفته تتوبح سال ِ رفستہ ہے دیبواں کلیم کا

> جب سے عطا ہوا عمیں خلعت حیات کا کچھ اور رنگ ڈھنگ ہوا کالشات کا

شیشه آثار، شکوے کو بالاے طاق رکھ کیا اعتبار زندگی ہے ثبات کا

لڑتے ہو جب رقیب سے کرتے ہوعم سے صلح مشتاق بیاں نہیں کوئی اس الشفات کا

گر تیرے تشنه کام کو دے خضر مرتے دم پانی ہو خشک چشمه آب حیات کا

> یاں خــار و خس کو بے ادبی سے نه دیکھنا ھاں عــالم شہود ہے آلینه ذات کا

کہتے ہیں جان ، جانتے ہیں بے وفا مجھے کیا اعتبار ہے آنھیں دشمن کی بات کا

واعظ جنوں زدوں سے نہیں باز پرس حشر بس آپ فکر کیجیے اپنی نجبات کا

> جوش سرشک خـوں کے سبب سے دم رقم ناسہ نہیں رہا یہ ورق ہے برات کا

اے مرگ آ، کہ میری بھی رہ جائے آبرو رکھا ہے اُس \_' سوگ عدو کی وفات کا کر آخر شدفیتہ کیا جاں سکہ حسان

ایسے کے آگے شیفتہ کیا جل سکے جہاں احسان ایک عسر رہے، ایک رات کا

کیا فمالدہ نصیحت ِ ناسود سند کا کیا خوب پنندگو بھی ہے محتاج پنندکا

جب میں نہیں پسند تو پھر اور آچکے عاشق ہوں اس کی خاطرِ مشکل بسند کا

> اے باد صبح تما به کجما اھتزاز کل گوشہ آلت دے بار کے منہ سے پرلُدکا

اُس ماہ وش کو غیر سیہ رو سے کام کیا ہے نیض اپنے آختر بخت نسژند کا

اس کوچے میں فے عزت نصرو گذا سے کم کیوں قاز مستمند سمے ارجمند کا

نداله تو نارسا نہیں کیوں کر گله کروں. میں شکوہ سنج هول ترے کاخ ِ بلند کا دبسوان کسو ہارے ، بنوں کی نگاہ میں اے شیفته وہ رتبہ ہے جو بسید و ژندکا

Α.

کچھ انتظار بمبھ کو نسہ سے کا نسہ ساز کا ناچیار ہوں کسہ حکم نہیں کشف راز کا لکتی نہیں بلک سے بلک جو تمیام شب

ع ایک شعبدہ سڑۂ نیم باز کا

دشمن پئے صبوح جگاتے ہیں بیار کیو یہ وقت ہے تس<sub>یم س</sub>عر اہتراز کا

ایمن هیں اهل جذبه که وهبر ہے آن کے ساتھ سالک کو ہے خیال نشیب و فراز کا

بھنسنے کے بعد بھی ہے وہی دل شگفتگ! کسیا خوب جال ہے لگہ جاں نواز کا

تقویل مرا شعار ہے عصمت سرشت دوست

پھر مجھ سے کون سا ہے سبب احتراز کا

بارے عجیب بات تو بھیلی جہان میں پایا کسی نے گو ثمر افشاے راز کا

ساقی کے ہیں اگر یہی الطاف ، کیا عجب ارض و سا میں ہوش نبہ ہو استمباز کا

> یبر مغاں نے رات کو وہ کچھ دکھا دیا عرگز رہا نـــٰہ دھیــان بھی حسن ِ مجــازکا

دیتا ہے داغ رشک پرند سپیر کو جلوہ تمهاری معجر گوھر طراز کا یاتی وضو کو لاؤ رخ شمع زرد ہے مینا اٹھاؤ وقت اب آیا کاز کا

یکشا کسی کو ہم نے نہ دیکھا جہان میں طول امل جسواب ہے زاف دراز کا

> جور اجل کو شوخی ؑ بے جا کہا کیا تھا محو شیفتہ جو کسی مست ناز کا

> > ٦

نه اس زمانے میں چرجا ہے دائش و دیں کا نه شوق ِ شعرِ ترو پذله هامے رنگیں کا

شمیم زاف جی ہے تو وحشتِ دل نے کب انتظار کیا موسم ویاحیں کا

ہندات نعش نے کس واسطے بٹھا رکھیں نہیں سنارہ گھر خالدان پرویں کا

ازل میں دیکھتے ہی ہم سٹن کو سمجھے تھے کہ مشتری نہیں اس گوہرِ نو آلیں کا

> کما کما ہے نہایت خلاف شیوۂ عشق غلط ہے شوق ہمیں گریہ ہاکے رنگیں کا

وہ طرقہ حال کہ جس سے جاد وقص کرے نہ رنگ بھی ستغیر دو اہل ِ تمکیں کا

> ہزار مرتبہ فرھاد جان ِ شیریں دے وہی ہے متی کمک عشوہ ھاے شیریں کا

عجیب حال میں ہے شیفته معاں کرو جوکچه قصور بھی ہو اس غلام دیریں کا ھاے اُس برقِ جہاں سوز پر آنا دل کا سمجھے جبو گرمئی ھنگامہ جلانا دل کا

ہے ترا سلسلۂ زاف بھی کتنا دل بند. پھنسنے سے پہلے بھی مشکل تھا چھٹانا دل کا

پھنسٹے سے پہلے ایمی مشکل تھا چھٹانا دل دیکھتے ہم بھی کہ آرام سے سوئے کیوں کر نہ سنا تم لے کبھی ہانے فسانہ دل کا

هم سے پوچھیں که اسی کھیل میں کھوئی ہے عمر کھیل حو لوگ سمعنتہ ہیں لیکانا دل کا

کھیل جو لوگ سنجینے ہیں لگانا دل کا عاقبت چاہ ِ ذائل میں خبر اُس کی پائی ! مداتوں سے نہیں لگتا تھا ٹھکانا دل کا

کس طرح درد مجبت میں جشاؤں اُس کو

اہید لڑکوں سے نہیں کہتے ہیں دانا دل کا کہ آباد سے ترکب ع

ہم یہ سمجھے تھے کہ آرام سے تم رکھو گے لائیے تم کو ہے منظور ستانا دل کا

ہم بھی کیا سادے ہیں کیا گیا ہے توقع اُس سے آج تک جس نے ذرا حال نہ جانا دل کا

اج تک جس نے درا حال نہ جاتا دل کا. جلوہ گاہ غم و شادی ، دل و شادی کمیاب کروں نے ہو شکوہ سرا ایک زمانا دل کا

یں انبه هو شکوه سرا ایک زمانا دل کا شکل سالنند ِ بری اور ینه انسون ِ ونا

آدمی کا نہیں سقدور مہانا دل کا

شیفته ضبط کرو ایسی ہے کیا بے تابی جو کوئی ہو تمھیں احوال سنانا دل کا ٨

ھم پر ہے النفات ہارے حبیب کا ۔ گیرا مگر نہیں ہے نفس عندلیب کا

اب وہ ہے جلوہ ریز لباسِ سپاس سی جو عبد کودکی میں گله تھا ادیب کا

جو عمید ودی میں که فها اچها جو اسکوسوئگھے تو آ جائے اسکوغش اچھا اثر ہے زلف معنبر کی طیب کا

تیری گئی سے آگے نہ ھرگز ھوا چلے کوچے سے تیرے پاؤں نہ آٹھے ، غریب کا

> مصروف ہے بہت وہ ہارے علاج میں هم بھی ذرا علاج کسریں گے طبیب کا

بھی دو صدع سری کے حبیب ہ تسلیم سے وفاق ، رضا سے ہے التفاق

نے چرخ کا گلہ، نہ گلہ ہے نصیب کا

ھمہاؤں،پھولک پھونک کررکھتے ہیں کیا کریں اس ہمزم میں ہے دخل سراسر رقیب کا

ہو جائے کاسہ لیس شگرفان میکدہ جس کو کہ اشتیاق ہے حال عجیب کا

> ستتے ہی نام دشمن ِ صد سالے ہو گیا پوچھا جو مجھ سے نام کسی نے حبیب کا

آس رشک کل نے لی ہے جو بلبل تو شیفته دیکھے چمن میں شور کوئی عمددلیب کا محو ہوں میں جو اُس ستم گر کا ہے گلمه اپنے حال اینتر کا

حال لکهتا هون جان مضطرکا دگ بسمار ه آدر مسط کا

رگ بسمل ہے تار مسطر کا

آلکھ بھرنے سے تیری ، مجھ کو ہوا گردش ِ دھر دور ساغیر کا

شعلہ رو یار ، شعلہ رنگ شراب کام یــال کیــا ہے دامن ِ ترکا

شوق کیو آج ہے قراری ہے اور وعدہ ہے روز عشر کا

نقش تسخیر غیر کو اُس نے

خوں لیا تو مرے کیوتر کا

میری انکامی سے انک کو حصول ؟ کام ہے یسہ اسی ستم گسر کا

اس نے عاشق لکٹھا عدو کو ل**ن**ب

ھاے لکھا میے ستدر کا لحظہ لحظہ جاتے ہ

آپ سے لحظہ لحظہ جاتے ہو شیفتہ ہے خیال کس گھر کا

١

سب حوصله جو صرف هوا جور بار کا مجھ پسر گامه رها ستم روزگار کا تما کیا هجسیم سب ذا

تها کیا هجوم چر زیارت هزار کا گل هو گیا چراغ هارے مزار کا ۱۰ جور و جفا بھی غیر پر اے بار دل شکن کچھ بھی خیال ہے دل ِ اسیدوار کا

کھلنے لگے ہیں از سر تو غنچہاے زخم یہ فیض ہے صبا کے دم مشک بار کا

گر چاہتے ہو جامہ لہ ہو چاک ناسعو! منکوا دو ہیرہن مجھے آس کل عبدار کا

ہر کوچہ میں کھلی ہے جو دکان مے فروش کیا فصل ہے شراب کی، موسم بہارکا ؟

گھیرا کے اور غیر کے چلو سے لگ گئے دیکھا اثر یہ نمالۂ بے اختصار کا

وہ آئے آئے غیر کے کہنے سے تھم گئے اب کیا کروں علاج دل بے قرار کا

آزاد ہے عذاب دوعالم سے شیفته جو ہے اسیر سلسة تباب دار كا!

١١

اُس بزم میں ہر چیز سے کم تر نظر آیا وہ حسن کہ خورشید کے عہدے سے ہر آیا

بے فائدہ ہے وہم کہ کیوں بے خبر آیا اس راہ سے جاتا تھا ہارے بھی گھر آیا

کچھ دور نہیں آن سے کہ نیریخ بتا دیں کیا فائدہ گر آنکھ سے لخت ِ جگر آیا

کو کچھ نہ کہا پر ہوے دل میں متاثر شکوہ جو زباں پر مری آشفتہ تر آیا

قاگہ وہ ہے تاب مری قبر پسر آیا ہے قدر ہے مفلس شجر خشک کی مائند

یان درهم و دینار مین برگ و ثمر آیا

حال دل صد چاک بـ کثنا ہے کلیجا هـر پـاره اک الماس کا ٹکڑا نظر آیا

بے طافتی' شوق سے میں آٹھ ھی چکا تھا

دیکھے که جدائی میں ہے کیا حال ، وہ بد ظن اس واسطے شب گھر میں مرے بے خبر آیا

كيا دير ہے اے ساق كل فام سحر ہے كيا عذر هے اے زاهد خشك ابر تر آيا

روداد میں ه یں شیفته کی مختلف اقوال ہوچھیں گے وہاں سے جو کوئی معتبر آیا

جب رقيبوں كا سم باد آيــا کچھ تمهارا بھی کرم یاد آیا

کب همیں حاجت پرهیز پڑی غم نه کهایا تها که سم یاد آیا

> الله الكها خط كه خط پيشاني مجھ کے ہنگام رقم یَاد آیا

شعلۂ زخم سے اے صید فکن داغ آھوے حرم یاد آیا

> ٹھیرے کیا دل کہ تری شوخی سے اضطراب ہے مم یاد آیا

خوبی بخت کسه پیهان عدو اس کو هنگام قسم یاد آیا

کھل گئی غیر سے آلفت اس کی

جام کے سے مجھے جم یاد آیا

وہ مرا دل ہے کہ خود بینوں کو دیکھ کر آئینہ کم یاد آیا

کس لیے لطف کی باتیں ہیں پھر كيا كوئى اور ستم ياد آيا

> ایسے خود رفته هو اے شیفته کیوں كهيى أس شوخ كا رم ياد آيا

> > 11

قبر پر و، بت کل فـام آیـا بارے مرنا تو مرے کام آیا

دو قدم یاں سے وہ کوچہ ہے مگر نامه بر صبح گیا ، شام آیا

م گئے پر نہ گیا ریخ کے وہ گور ہر آئے تو آرام آیا

خبر باد اے هوس کام که اب دل میں شوق بت خود کام آیا

شمع کی طرح آلھے ہم بھی جب دشمن تبره سر انجام آیا

جب مری آه فلک پر بهنچی ا تب وه مغرور سريام آيا ۱۳ جلد سنگواؤ شراب کل رنگ شیفته ساق کل فمام آیا

آس سے میں شکوے کی جا 'شکرِ ستم کر آیا کیا کروں تھا مرے دل میں سو زبان پر آیا تبر ہے آٹھ کے چی دھیان مکرر آیا

وہ تو آئے نہیں میں آپ میں کیوں کر آیا

وعدہ کس شخص کا اور وہ بھی نہایت کچا ہم بھیکیا خوب ہیں سچ مچ ہمیں باور آیا

مجھ سے وہ صلح کو اس شان سے آئے گویا جنگ کے واسطے دارا سے سکنـدر آیا

جـذبـهٔ شوق کی تاثیر اسے کہتے ہیں سن کے قاصد کی خبر آپ وہ در پر آیا

بر بہا کہ در اور اپر خاک ہونے کا مرے ذکر ته آیا ہو کہیں آج اُس بسزم سے کچھ غسر مکدر آیا

اڑ گئے ہوش کہ بیغام اجل ہے یہ جواب کوچۂ یار سے زخمی جو کبوٹسر آیا

دل صدچاک میں ہے کاکل مشکیں کا خیال کنہ مجھے گریہ جو آیا کنو معطر آیا

> اے اجل نیم نگہ کی تو مجھے سہلت دے اہل<sub>ی</sub> ماتم میں یہ چرچا ہے که دلبر آیا

اپنی محفل سے یہ آزردہ آٹھایا مجھ کو کمہ مشانے کے لیے آپ مرے گھر آیا له دیا ہائے مجھے لذت آزار نے چین دل ہؤا رخ سے خالی بھی تو جی بھر آیا آپ مرتے تو ہیں پر جیتے ہی این آئے گ شیفتہ ضد بھ جو اپنی وہ ستے گر آیا

10

رات وان کل کی طرح سے جسے تحدان دیکھا صبح بلیل کی روش ہمدم افغان دیکھا

کوئی بے جان جہاں میں نہیں جیتا لیکن تبرے مہجورکوجیتے ہوئے بے جاں دیکھا میں کےکیا جائیےکس ڈوق سے دی جاں دم قتل کہ جت اس سے ستم گر کو پشیاں دیکھا

له موا یه که کبهی اپنی گئے پر دیکهیں یوں تو سو بار ترا خنجر بتران دیکها

یوں نو سو ہار فرا مسجر پاران دیائی اس طرف کو بھی نگہ تا سر مڑگاں آئی بارے کچھ کچھ اثر گرایۂ پنہاں دیکھا

پانی پانی عوئے مراند په مرے آکے وہ جب شمع کو لعش په پروانے کی ، گریاں دیکھا

کو لعش په پروانے کی ، گریاں دیکھا قطعه

> غم غلط کرنے کو احباب ہمیں جانب ِ باغ لے گئے کل تو عجب رنگ ِ گلستاں دیکھا

ورد میں خاصیت اخکر سوزاں پائی نسترن میں اثرِ خارِ مغیلاں دیکھا ایک نالے میں ستم ہاے فلک سے چھوٹے: جس کو دشوار سجھتے تھے سو آسان دیکھا

کون کہتا ہےکہ ظلمت میںکم آتا ہے نظر جو نه دیکھا تھا سوھم نے شب ِھجراںدیکھا

شیفقه زلف بری رو کا بڑا سایه کمیں میں نے جب آپ کو دیکھا تو پریشان دیکھا

جف و جور کا اُس سے گلا کیا جو ہوچھے سہربانی کیا وقا کیا

وہ بے پروا جـوابِ ٹامه لکھے خدا جانے که دشمن نے لکھا کیا

شمم کل میں بوے پیرعن ہے غلط ہے یہ کہ احسان صبا کیا

> له لکهنا تها غم ناکامی عشق جواب نامه نے صدعا کیا

ه ين تها آپ قصد عرض احوال جو وه خود پوچهتر هين پوچهنا کيا

جو وہ خود پوچھتے ہیں پوچھتا دیا تماشاے ہے جانے کر خانـۂ غیر

وہ کہتے ہیں کہ آہِ شعلہ زاکیا فینا عاشقان عین بقالے ہے

دیت زندوں کی کیسی ، خوں بھا کیا

- 1

اگر ہے بوالہوس تو فتل کر چک عدو سے وعدۂ شوق آزما کیا

قطعه

کہا کل میں نے اے سرمایۂ ناز تلون سے ہے تم کو سدعا کیا

کبھی مجھ اور عتاب بے سبب کیوں کبھی بے وجہ غیروں سے وفا کیا

کبھی محفل میں وہ بے باکیاں کیوں کبھی خلوت میں یہ شرم و حیا کیا

کبهی تمکین صولت آفرین کیون کبهی الطاف جرأت آزما کیا

کبھی الطاف ِ جرأت آزسا کیا۔ کبھی وہ طعنہ ہاہے جاںگزاکیوں

کبھی یہ غمزہ ہاہے جاں فزا کیا کبھی شعروں سے میرے تغمہ سازی

کبھی کمپنا کہ یہ تم نے کما کیا

کبھی ہے جرم یے آزردہ ہرتا کہ کیاطاقتجو ہوچھوںسی'نمطاکیا'

کبھی اس دشمنی پر بھر تسکیں پئے ہم جلوہ ہاے دلویا کیا

یہ سب طول اس نے سن کر بے تکاف جواب اک مختصر مجھ کو دیا کیا

ابھی اے شیفته وافف نہیں تم که باتیں عشق میں هوتی هیں کیا کیا وہ بری وش عشق کے افسوں سے مائل ہو گیا سفت میں مشہور <sup>ت</sup>میں لوگوں میں عامل ہو گیا

سي نهين فرهاد، وه خسرو نهين ، پهرکيا سبب؟ غير کا سائل جـو وه شيربن شائل هو گيـا

شبر تا محمول جدو وه سبرین سهدی اشک باری هم کناری کی هوس میں رات تنہی قلزم گریه کو اُس کا دهیان ساحل هو گیا

زخم میرمے خنجر خوں ریز تھے اغیار کو بے وفائی سے خجل کس وقت قاتل ہو گیا

اہل ِ وحشت کو مری شورش سے لازم ہے خطر میں وہ مجنوں ہوں کہ مجنوں کے مقابل ہو گیا

رشک خسرو بے تصرف، نیاز شیریں بے السر سینۂ فرھاد مثل بے ستوں، سل ھو گیا

ہے خراش فیاخن غم میں بھی کیا بالیدگی جو ہلال غیرہ تھا، سو ماہ کاسل ہو کیا

بو ہلال ِغُرہ تھا ، سو ماہ کاسل ہوگیا عید کے دن ذبح کرنا اور بھی اچھا ہوا

حاقة السلام مين وه شوخٌ داخل هو گياً

اَس کے اٹھتے ہی یہ ہلجل پڑ گئی بس بزم میں طورِ روز ِ حشر سب کو طورِ محفل ہوگیــا

هوش تو دیکهوکه سنکر سیری وحشت کی خبر چهوژکر دیوانه پن کو قیس عــاقل هوگیا

> ہاتھ آٹھایا اُس نے قتل بے گنہ سے میرے بعد طالع انجیار سے جالاد عادل ہو گیا

,

تبرے آگے نفش مانی ، نفش بناطل ہو گیا میرے مرتے دم جو رویا وہ اڈی تسخیر تھی

ابرے حصرت مربح ہو روہ اولی تسمیر لہی آب چشمر بیار آب چاہ بنابل ہو گیا ہے عدم میں بھی تلاش سرمہ و مشک و تمک شیفتہ تینے لگہ سے کس کی گھائل ہو گیا

۱۸

یار کو محروم مماشا کیا مرگ مفاجات نے یہ کیا کیا

حسن کے اعجاز نے تیرے سٹایا کفر کے

آپ جو ہنستے رہے شب بزم میں جان کو دشمن کی میں رویا کیا

عرض کمتنا سے وہا بے قرار شب وہ مجھے میں آسے چھیڑا کیا

سرد ہوا دل ، وہ ہے نمیروں سےگرم شعلے نے آلشا مجھے ٹھنڈا کیا

سہر قعو کا ہے اب آن کو گان آہ فلک سیر نے یہ کیا کیا

آن کو محبت ھی میں شک پڑ گیا ڈر سے جو شکوہ تھ عدو کا کیا

> دیکھیے اب کون ملے خاک میں بار نے گردوں سے کچھ ایما کیا

حسرت آغوش ہے کیوں هم کنار غیر سے کب اس نے کتارا کیا

لرگس بیار نے اچھا کیا غیر هی کو چاهیں کے اب شنفته

کچھ تو ہے جو یار نے ایسا کیا

19

آس جنبش ايسرو كا گلا هـ نهبي سكتا دل گوشت ہے ناخن سے جدا ھو نہیں سکتا

چشم عنایت سے بچی جاں مجھے

کچھ ''تو ہی اثر کر ترے قربان خموشی االوں سے تو کچھ کام مرا ہو نہیں سکتا

گر غیر بھی ہو وقف ستم تو ہے مسلم کجھ تم سے مجز جور و جفا ہو نہیں سکتا

کھواے گرہ دل کرو تمرا نیاخن شمشیر یه کام اجل سے بھی روا ہو نہیں سکتا

> سبقت ہو تجھے راہ میں اُس کوچر کی مجھ پر زنہار یہ اے راہ کما ہو نہی سکتا

میں نے جو کہا ہمدم اغیار نہ ہو جے

تو چیں به جبیں هو کے کہا ، هو نہیں سکتا

یے راز عبت جے ته افسائے بلیل

عرم هو مری باد صبا ، هو نیس سکتا کب طالع خفته نے دیا خواب میں آنے

وعدم بهي كيا وه كه وفيا هو نهس سكتا

وہ محھ سے خفا ہے تو اُسے یہ بھی ہے زیبا ہر شیفته میں اس سے خفا ھو نہیں سکتا صبح عوتے ہی گیا کھر سے تاباں میرا پنجۂ خور نے کیا چاک گریباں میرا

> وادی کجد کو دلّی سے نبه دیشا نسبت هے وہ مجنوں کا بیاباں ، بنه بیاباں میرا

دیکھ کر میری طرف ہنس کے کہا یہ دم قتل آج تو دیکھ لیا آپ نے پیاں میرا

له گهر آیا ، نه جنازے په ، نه مرقد په کبھی حیف صد حیف له لکلا کوئی ارسال میرا

جارہ سازو کسوئی رہتا ہے بجز چاک ہوئے آپ سو بار سبیں ، ہے یمه گربیباں میرا

اس کی زلفوں کا فه هو دهیان توا مشیفته پهر اس شب هجر میں هے کون فکمیاں میرا

## ٧1

کور میں یاد قد یار نے سونے انہ دیا فتلۂ حشر کو رفتار نے سونے انہ دیا

واہ اے طالع خفتہ کہ شب عیش میں بھی وہم بے خوابی اغیار نے سونے لہ دیا

> وا رهیں صورت آغوش ، سحر تک آنکھیں شوق ِ هم خوابی ٔ دلدار نے سونے ته دیا

یاس سے آنکہ بھی جھپکی تو توقع سے کھلی

صبح تک وعدۂ دیدار نے سونے نہ دیا طالع خفته کی تعریف کہاں تک کیجے

پاؤں کو بھی خلش خار نے سونے تہ دیا

درد دل سے جو کہا ٹیند نہ آئی ؟ تو کہا مجه کو کب ٹرگس بیار نے سونے ته دیا

شب ھجراں نے کہا قصۂ گیسوے دراز شیفته تو بھی دل زار نے سونے ته دیا

آج ھی کیا آگ ہے سرگرم کیں ُتو کب نہ تھا شمع سان مجبور خوے آتشیں 'تو کب له تها آج ھی دعویٰ ہے کیا تجھ کو بتان دھر سے

غیرت غاان و رشک حور عیں ُتو کب نه تھا

آج ھی ھر یات پر بے وجہ کیا 'رکتا ہے تو اے ستم گر بر سر پرخاش و کیں 'تو کب نہ تھا

آج هي تعري جگه کچھ سينه و دل مس نهس مثل تير غمزه ظالم دل نشين 'تو كب نه تها

آج ھی کیا شرم و شوخی کو ملایا ہے بہم غیر سے بے باک ، عبد سے شرمگیں 'توکب نه تها

آج هي کيا هے فلک پر شکوۂ فرياد خلق اے سم گر آفت روے زمیں اُتو کب لَه تھا

> آج ھی کیا دشمنوں سے قتل کی تــدبیر ہے آے جفا ُجو در پئے جان حزیں ُتو کب له تھا

آج هی باتیں بنانی داں کے آنے میں نہیں

حیلہ کر 'توکب نہ تھا ، عذر آفریں 'توکب نہ ٹھا آج ھی آٹھ کر جاں سے کیا عدو کے گھر گیا

اج عی آنه کر جان سے کیا عدو کے گھر کیا مہر وششب کو کمیں، دن کو کمیں توکب نه تھا آج عی ٹیکہ انگانے سے لگر کیا چار جالند

ے تکاف ، بے تکاف مہ جیس کو کب نہ تھا آم ہے کو سند دھاں

آج ہی کچھ سوز حجران سے نہیں پروانہ وار شیفته بے تاب روے آتشیں ُتو کب نه ٹھا

44

میں پریشان گرد اور محفل نشین آتو کپ له تھا هرکمپی کسودن نه تھا میں ، هرکمپی توکمپ نه تھا یاں سک حرف ملاست وان گران عرض نیباز

يان سنت عرف مارمت وان عران عرض الهار

ناصح و واعظ کے مطعوں اے صنم ہم کب نہ تھے آفت ِ جان و بلاے عقل و دیں 'تو کب نہ تھا

اتہا کی بات مے یاں ابتداے عشق مے هم نه تهرکب عجزگستر، خشم کیں توکب نه تها

سم نہ تھے کہ عجر نسیر، حسم میں تو۔ جستجو میں سرمۂ تسخیر کی ہم کب نہ تھے چشم افسوں ساز سے سحر آفریں 'توکب نہ تھا

تجه کو شک الفت میں اپنی هم کو وهم ربط غیر بدگهان هم کب نه تهے اور بے یقین اُتوکب نه تها

. .

تیری ان باتوں به هم طعنے آٹھائے کب نه تھے اے سم گر شیفته کا هم نشین کو کب نه تھا

### 44

میں وصل میں بھی شبنته حسرت طلب ردا گستباخیوں میں بھی مجھے پہاس ادب رھنا تغییر وضح کی ہے اشارہ ودائع کا یعنی جفا په کموکر الطاق کب رھا

یعتی جاتا په خو ار الطاف کب رها میں رشک سے چلا تو کہا ہے سبب چلا اس پر جو رہ گیا تو کہا ہے سبب رها

ں پر جو رہ نیا تو تبا ہے سبب رہا دم بھر بھی غیر پر لگه لطف کیوں ہے اب آگ عدر آس سرکش چشم غضب رہا

آک عمر 'میں ستم کش چشم غضب وها تها شب تو آه میں بھی اثر ، جنب دل میں بھی کیوں کر له آئے شدفته محم کو عجب وها

### ..

بس که آشاز عبت میں هوا کام اپنا بـوچهتے هیں ملک المـوت سے انجـام اپنا عمر کشی شے تصدر میں رخ

عمر کائی ہے تصور میں رخ و کائل کے رات دان اور ہے، اے گردش ِ ایام اپنا

وان په قىدتن كه ته آواز فغان بهى پېنچ يان په شورش كه گزارا هو لب بام اپسنا

آن سے نازک کو کہاں گرمٹی صعبت کی تاب بس کلیجما نمہ پکا اے طعم خام اپسنا کون ہے جس کو له منظور هو آرام اپنا باده لوشی ہے ہاری ، جو لہو خشک هوا خون ِ اغیبار ہے لبریز ہے کیا جام اپنا

تیش دل کے سبب سے ہے مجھے خواعش مرک

لطف سجھوں تو بجا ، جور بھی سجھوں تودرست تم نے بھیجا ہے مرے پاس جو ہم نام ایننا ذکر عقّاق ہے آئی ہے جو غیرت اس کو

د در عشاق سے ال کے جو عیرت اس دو آپ عاشق ہے مگر وہ بت خود کام ابنیة تاب بوسے کی کسے شیفقہ وہ دین بھی اگر کر چک کام بہاں لیفت دشنام ابنیا

# 77

جی داغ کم رشک سے جل جائے تو اچھا ارسان عدو کا بھی لکل جائے تو اچھا

ہروالہ بنا میرے جلانے کو وفادار محفل میں کوئی شمع بدل جائے تو اچھا کس چین سے تـقاؤ ہر دم ہو میسر دل کوچۂ دشمن میں چل جائے تو اچھا دل کوچۂ دشمن میں چل جائے تو اچھا

تم غیر کے تناہو سے نکل آؤ تو چیتر حسرت بنہ مرے دل کی لکل جائے تو اچھا سودا زدہ کہتے جیں ، ہوا شیفته انسوس تھا دوست عارا بھی ، سنیمل جائے تو اچھا .

پـلا جام سانی 'سے لـاب کا که کچھ خظ آٹھے سیر سہتـاب کا

غلط شوق ہے جنس نایاب کا

دل زار کا ساجرا کیا کہوں فسائے ہے مشہور سیاب کا

کہاں پھر وہ ٹایاب، پایا جسے

نہ کیجو ُغل اے خوش نوایان ِ صبح

یہ ہے وقت آن کی شکر خواَب کا محبت نے ہرگز جسائی گئی

رها ذكر كل اور هر باب كا دم سرد سے لا له طوفان باد

له َ سن ساجرا چشم ِ پُر آبَ کا

وہاں بےخودوں کی خبر کون لے جہاں شغل ہو بہادۂ ناب کا

وہاں ٹیرہ روزوں کی پروا کسے جہاں شوق ہو سیر مہتماب کا

سهان شوق هو سیر مهتاب کا ..

وہ تشخیص شخصی بھی جاتی رہی کـنــارا اَلشے ہی جلبــاب کا

جفا میں نہیں دخل اسباب کا پؤے صعر آرام کی جان ہیر

مری جان بے صبر و بے تاب کا

لب لعل کو کس کے جنبش ہوئی!

که اِغاض شیوه مے احباب کا

1/

تقلید عدو سے میں ابرام نے عبوگا هم خاص نہیں اور کرم عام نے هوگا صباد کا دل اُس سے بگھلنا متعدّر

صیاد کا دل آس سے پگھلنا متعدّر جو قاله که آتش فکن دام نه هوگا معرفظ مده کندیکالد ه

جس سے ہے مجھے ربط وہ ہے کون ، کہاں ہے النزام کے دننے سے تنو النزام تبه ہوگا مرکز مراقب کر مراقب کرنے میں اس کرنے میں ا

ے داد وہ اور آس پنہ وفا پنہ کوئی بجھ سا مجبور عبوا ہے، دل خبود کام فنہ ہوگا ماند ما درد کا کا کہ

وہ غیر کے گھر نفیہ سرا ہوں گے مگر کب جب ہم سے کوئی نالہ سرانجام نے ہوگا

هم طالب شهرت هیں ، هدین ننگ سے کیا کام بدنام اگر هول کے تو کیا نام نده هوگا

قاصد کو کیا قتل کبوتر کو کیا ذہع لے جائے مرا اب کسوئی پیغام ، نه عوگا

جب بردہ آلها تب ہے عدو دوست کہاں تک آزارِ عدو سے مجھے آرام لنہ ہـوگا

ارار عدو سے مجھے ارام یاں جیتے میں آمید ِ شب ِ وصل پر اور واں

هر صبح توقع ہے کہ تا شام نہ ہوگا

کس وقت آنھیں شغل کے و جام نے ہوگا دشمن پس دشتام بھی ہے طالب بنوسه

محبو البر لنت دشنام ته هوگا

وخصت بس اب اے ثالہ کہ یاں ٹھبر چکی ہے لالله نهين جنو آفت اجرام ، له هوگا

قاصد ہے عبث مثلظر وقت ، کہاں وقت

آئسینسه نبه دیکھے کوئی کل فام ، نبه ہوگا

اے اہل تظر ذَرے میں پہوشیدہ ہے خورشید ایضاح سے حاصل مجز اہمام نه هوگا

اس ناز و تخافل میں ہے قاصد کی خرابی ے چارہ کیتی لالتی العمام له هوگا

اُس بزم کے چلنے میں هو تم کیوں متردد كيا شنفته كجه آپ كا اكرام نه هوگا

دیکھوں تو کہاں ٹک وہ تلفظ نہیں کرتا آرے سے اگر چیرے تو میں آف نہیں کرتا تم دیتر ہو ٹکایف ، مجھے ہوتی ہے راحت

سچ جائیے میں اس میں تکاف نہیں کرتا

سب باتیں آلھیں کی ھیں یسہ ؟ سچ بولیو قاصد ! کچھ اپنی طرف سے تو تصرف نہیں کرتا ؟

سو خوف کی ہو جائے ، مگر رنبد نظر باز دل جلـوه گه لانشف و شف نهین کـرتا آتا ہے مکر آ کے تنوقف نہیں کنرتنا اس شوخ ستم کر سے پیڑا ہے بچیے بیالا

اں کی ہم و کے پیار کے جبے پیار جو فتل کیے ہر بھی ٹاسف نہیں کرتا

جو کچھ ہے انا میں وہ ٹیکشا ہے انا سے کچھ آپ سے میں ذکر تصوف نمیں کرتا

شوخی سے کسی طرح سے چین اُس کو نہیں ہے

تسکین هو کیا وعدے سے ، معشوق ہے آخر هر چند سنا ہے که تخلف نہیں کرت

کیا حال تمهارا ہے همیں بھی تو بشاؤ بے وجه کوئی شیفته آف آف نہیں کرتا

4.

انے جوار میں ہمیں مسکن بنا دیا دشمن کو اور دوست نے دشمن بنا دیا مشاطمہ نے مگر عمل سیمیا کیا

سشاطہ ہے مدر عمل سیمیا کیا کل ایرگ کو جو غنچۂ سوسن بنا دیا

دامن تک اس کے هامے نه پهنچاکبھی وہ هاتھ جس هاتھ نے که جیب کو دامن بنا دیا

دیکھا نہ ہوگا خواب میں بھی یہ فروغ حسن پردے کو آس کے جلوے نے چامن بنا دیا

تم لوگ بھی غضب ہوکہ دل پر یہ اختیار شب موم کر لیا سحر آہن بنیا دیا

بروانـه هے خموش که حکم سخن نہیں بلبل ہے نغمه گر که نوازن بنا دیا صحرا بنا رہا ہے وہ افسوس شہر کو

صحرا کو جس کے جلوے نے گلشن بنا دیا ستشاطہ کا قصور سہی سب بناؤ میں

مساطه کا قصور سہی سب بناؤ میں اُس نے ہی کیا لگہ کو بھی ُپر فن بنا دیا

اظہارِ عشق اس سے نہ کرنا تھا شیفتہ یہ کیا کیا کہ دوست کو دشمن بنا دیا

...

کیا لائق زکنوہ کوئی ہے نوا نہ تھا انفاس آد میں نفسِ آشنا نہ تھا

اس قوم کی سرشت میں ہے کم محسّبی! شکوہ جو اُس سے تھا مجھے ہرگز ہجا تھ تھا

النَّالِينِ لِمَالَمَةُ لَكُنْمُةُ لِمِنْدُ الْمُوفُوعِ هِـ! يال غُمِرِ رسم اور كوئي سُلعنا له تها

وحشت تهی مجه کو پلے بهی، پر یه تپش له تهی شورش تهی مجه کو پهلے بهی، پر یه مزا نه تها

آن کی نگام نیاز عجب تیازیانیه تهی

مقدور پهر اُدهر تظرِ شوق کا نبه تها انسوس وه مظاهر کونی میں بهتس گیا

جو عـــالم عقول سے نا آئنٹا نــه تھا شرمائے اس قدر رہے کیوں آپ رات کو منت سے گو ملے نیے سکر میں تیا نه تھا

بے پردہ آن کے آنے سے حبرت ہوئی مجھے وصل عدو کی وات تھی روز جزا تہ تھا نان و نمک کی تھی ہمیں توفیق شیفته ساز و نموا کے واسطے بسرگ و نموا نمه تھا

...

کل نغمه گر جو سطرب جادو ترانه تها هوش و حواس و عقل و ُخرد کا پتا نه تها

یہ ہت کہ جائے شیب ہے ، جب تھا تقاب میں عہد ِ شباب اور ہٹوں کا زسانہ تھا

معلوم ہے ستاتے ہو ہر اک بہائے سے قصداً نه آئے رات ، حنما کا بہانہ تھا

حسرت ہے آس کے کوچے کو کیوں کرند دیکھے اپنا بھی اس چین میں کبھی آشیالہ تھا

کیا مے کدوں میں ہے کہ مدارس میں وہ نہیں البته ایک واں دل ہے سدعا تبه تبها

اق کی بے سدد نہ بنی بات رات کو مطرب اگرچہ کام میں اپنے پاگانہ تھا

کچھ آج آن کی بزم میں بے ڈھب ہے بندویست آلـوده سے سے دامن ِ باد ِ صبا نمه تھا

دشمن کے فعل کی تمھیں توجیہ کیا ضرور تم سے فقط مجنے گلمۂ دوستـانہ تھـا

كل شيفته سحركو عجب دال خوش مين تهر الكهول مين تشه اور لبول پر ترانه تها ۳.

رىيف با

\*

تھا غیر کا جنو ریخ جندائی تممام شب لیند آن کو میرے ساتھ ته آئی تممام شب

شکوہ مجھے نہ ہو جو مکافات حـد سے ہو واں صلح ایک دم ہے، لڑائی کمام شب

یہ ڈر رہاکہ سوتے نہ پائیں کہیں مجھے وعـدے کی رات نیند نہ آئی تمـام شب

سج تو یہ ہے کہ بول گئے آکثر اہل شوق بلبل نے کی جو نالہ سرائی کمام شَب!

دم بهر بهی عمر کهوئی جو ذکر رقیب سی کیفیت وصال نبه پدانی تمسام شب

تهوؤا سا میرے حال په فرما کو التفات کرتے رہے وہ اپنی بڑائی تمسام شپ

> وہ آء ، تار و پود ہو جس کا ہواے زلف کرتی ہے عنبری و صبائی تمسام شب

ی ہے عنبری و صبانی کسام شب وہ صبح جلوہ ، جلوہ گر باغ تھا جو رات مرغ حصر نے دعوم مجمائی کمام شب

> انسانے سے اگاڑ ہے اُن اُین ہے خواب سے ہے فکر وصل و ڈکر جدائی تمام شب

جس کی شمیر زاف په میں غش هوں شیفته اس نے شمیر زاف اُستکھائی تمام شب یوں بزم گُل رخاں میں ہے اس دل کو اضطراب جیسے جہار میں ہو عتبادل کو اضطراب

نیرلگ حسن و عشق کے کیا کیا ظہور ہیں بسمل کو اضطراب ہے ، قاتل کو اضطراب

آ جائے هم نشین وه پری وش تو کیا له هو دیــوالـه وار لــاضح عــاقل کــو اضطـراب

سیاب وار سارے دن کو ہے یاں تیش تسکین هوسکے جو هو آک دل کو اضطراب

> وہ یا ادب شہید هوں میرا جو نام لے قاتل، تو پھر نه هوکسی بسمل کو افطراب

افسوس باد ِ آء سے هل بھی له جائے اور یوں هو هوا سے پردہ محمل کو اضطراب

یں جان بہ لب ہون اور خبر وصل جان طلب کیا کیا نہیں دہندہ و سائل کو انتظراب

لكتها م خط مين حال دل م قرار كا هوكا ضرور شيفة عامل كو اضطراب

20

کیا آلھ گیا ہے دیدۂ اغیار سے حجاب ٹیکا پڑے ہے کیوں نگہ یار سے حجاب

لاو تُعَمَّم نہیں جبو تمنیّائے وصل پیر افکار سے حجاب ہے ، اقرار سے حجاب تقلید شکل چاہیے سیرت میں بھی تجھے

کب لک رہے مجھے تربے اطوار سے حجاب دشتام دیں جو ہوسے میں ابرام عم کریں طبع تحبور کو ہے پسر اصرار سے حجاب

مسیح عبور انوراز سے حجاب رندی میں بھی گئی تہ یہ مستوری و صلاح آتا ہے مجھ کو محسرم اسرار سے حجاب

وہ طعنہ زن ہے زنسدگی ھجر پر عبت آتا ہے بجہ کو حسرت دیدار سے حجاب جرش لگاہ دیدۂ حیران کو کیا کہوں

ظاہر کے روپے آئینہ رخسار سے حجاب

روز و شب وصال سبنارک ہو شیفته جور فلک کو مے ستم یار سے حجاب

## رديف تا

...

دشمن سے ہے میرے دل مضطر ک شکایت کیوں کو له کروں شوعی دلبر کی شکایت

تباخعر نبه كر قتل شهيدان وفيا مي

هر أیک کو ہے تیزی منجر کی شکایت تاثير هو كيا ، أن لب و دندان كا هول بياو

نے لعل کا شکوہ ہے تہ گوھر کی شکایت کیوں بوالہوسوں سے دل عاشق کا گله ہے

غیروں سے بھی کرتا ہے کوئی گھر کی شکایت اب ظلم سرشتوں کی لگد سے هوں مقابل

ھوتی تھی کبھی کاوش نشتر کی شکایت یاں کانٹوں پہ بھی لوٹنے سیں چین نہیں ہے وال غیر سے ہے بھولوں کے بستر کی شکارت

تعلم بد آسوز کو هم کرتے هيں ، يعنى

ہے شکر وفیا ، جور ستم گر کی شکایت

بے بردہ وہ آئیں کے تو کیسے مجھے موگ اے شفقه منگاسة عشر کی شکایت

رديف ثا

42

کس وفاکی مجھ سے بھر آمیدواری ہے عبث دل فریسی کی لگاوٹ ، یه تمهاری ہے عبث

دشمنی کو جو که احسان جانتا هو ناز سے اس سم ایجاد سے آمید یاری مے عبث وہم ِ راحت سے عدو کو بے قراری ہے عبث سرو میں کب پھل لگا ، تاثیرکیا ہو آہ میں

چشم تر کی صورت ابر اشک باری ہے عبث

ہمنے غافل پا کے تجھکو اورکو دل دے دیا اے ستم گر اب تری غفلت شعاری ہے عبث

غمزه عاردوست بعداز مرك بهى تظرون مى هى

ہجر سیں چرخ و اجل نے گرنہ کی یاری توکیا دشمنےوں سے شائدتہ کسیدواری ہے عبث

٣٨

نه کر فاش راز گلستان عبث قه هو بلبل زار قالان عبث

کفایت تھی مجھ کو تو چین ِ جیں کسیا قتل کا اور ساساں عیث

> مقدم ہے تبرک عدو کی قسم وگر ند یہ سب عَبد و پیاں عبث

جو آیا ہے وادی میں تو صبر کر شکایات خار مغیسلاں عبث

تکبر گداے خوابات ہے نه اے خواجہ کھو جان و ایمان عبث

وهال صوت مینا و آواز ساز خوش آهنگی مرغ شب خوال عبث

> وهاں دس بحے دن کو هوتی هے صبح سحر خیزی عندلیساں عبث

سكندر سر آب حيوال عبث بری کا وہاں محھ کو سایہ ہوا

نهاس اشتهاق دیستان عبث

طلب گار راحت هیں نا درد سند

دم خضر ه چشمهٔ زندگی

اگر درد ہے فکر درشاں عبت یه نازک مزاجوں کا دستور ہے

خشونت سے اندوہ حرمال عبث شکایت کو اس نے سنا بھی نہیں

کهلا غیر بر راز پنهال عبث مرے غم می گیسوے مشکیں نه کھول له هو خلق کا دشمن جاں عبث

محبت جناتا هوں هر طور سے اثركى تظر سوے افغال عبث

نه سمجها كسى نے مجھےكل نه صبح ہوا ٹکڑے ٹکڑے کریساں عبث

مجهر يول بثهاتے وہ كب بزم مى آٹھائے رقیبوں نے طوقاں عیث

یه انداز دل کش کهان شیفته جگر کاوی مرغ بستان عبث ٣.

رانيف جيم

W A

اہے شیفته لوید شب غم سحر ہے آج ہم تباب آفشاب، فروغ قدر ہے آج

آهنگ دل پزار سے مطرب ہے جاں نواز آہ جگر خراش کا ظاہر الر ہے آج

دل سےکشادہ ٹر نہ ہو کیوںکر فضائے بزم تنگی محمالیہ حلقہ بہرون در ہے آج

فالوس میں له نسم ، له شیشے میں ہے پری ساغر میں جس جار سے مے جلوہ گر ہے آج

پر روانـون کا دساغ بھی ہے آسان پسر ادر چراغ میں جو فروغ قدر ہے آج هر سعت جلوہ کر هن جــوانان لاله وو

هر سمت جلوہ کر هیں جــوانان لاله رو گلزار جس کو کہتے هیں وہ اپنا گهر ہے آج

ساسان وہ کہ آئے نہ چشم خیال میں آ اے رقیب دیکھ کہ پیش نظر ہے آج

وہ دن گئے کہ ربط سرو سنگ تھا ہم شکرانے کے سجود ہیں اور اپنا سرہے آج

اسباب عيش يه جـو سهيّا هـ شيفته کيا پرده تم سـے، آنے کی آن کے خبر ہے آج رديف جيم فارسي

4.

شیفته هجر میں تو نالہ شب گیر نه کھینچ صبح هونے کی نہیں خجلت تاثیر نه کھینچ

اے ستم گر رگ جاں میں ہے مری پیوسته دم نکل جائے گا سینے سے مرے تیر له كھينچ

دم میں جاتے ہا سے جاتے ہے مرہے لیں لہ تھیتیج حور پر بھی کوئی کرتا ہے عمل دنیا میں رنخ بےہودہ بس اے عامل تسخیرلہ کھینچ

عشق سے کیا ہے نبھے شکل تری کہتی ہے حسن تقریر کو آھی دم تقریر نہ کھینج

حسن تقریر کو آهیں دم تقریر نه کھینچ هے یه سامان صفائی کا عدو سے کیوں کر

ہے یہ شاماہ سے یوں زائف گرہ گیر نہ کھینچ دست مشاطہ سے یوں زائف گرہ گیر نہ کھینچ اے سم پیشہ کچھ آسید تلاق تو رہے

دست نازک سے مرے قتل کو شمشیرنه کهینچ

چارہ گر فکر کر اس میں ، کہ مقدر بدلے ورنہ <sub>ہے</sub> ہودہ اذیبت پئے تدبیر نہ کھینچ

کون ہے جرم ہے جو شائق تعزیر نہیں شوق ِ تعزیر سے تو حسرت ِ تقصیر نه کھینچ

وجمد کو زسزمہ مرغ سحمر کان ہے شیفته ناز معنی و سزامیر نبه کھینج رديف حا

~ .

بہتر ہے آپ غیر سے دل کھول کر ملیں۔ آخر تو یہ بھی میرے ہی ہے استحال کی طرح

آس شمع ُروکی بزم میں مانع ته تھا کوئی ہوتی سبک جو قالـۂ آتش فشاں کی طرح

کیوں ہر نفس ہے شہد خموشی سے بند لب. بھائی ہے دل کو کون سے شعریں بیاں کی طرح

لؤنے میں آئنتی نه تغافل میں التفات یه جورکی تکالی ہے تم نے کہاں کی طرح

خمیازہ بند بند گسل مے خار سے بدست کر گئی یہ کس ابرو کان کی طرح

> هر هر قدم په رشک سے جاتی ہے شمع ِ قندا چلتا ہے وہ بھی شیفقہ میری زبان کی طرح

ر. فند پالکسر ؟ کوم بزرگ و کوهیست میان حرمین اشریئین و نام. مرادے و لقیت شاعریست و زمینے که باوان برآن له رسیده باشد ، و شاع درنش و کرور چیم و اراهم آمده و لوم و گوله و به فتحین دریغ و خطا ۔ ۔ ۔ و در فارسی به مغنی فکر و حیله ـ شمس اللغات. ۲ ۳ م ۱۹۰۷ م ۱۱۰ -

رڻيف خا

. .

دیا ہے ہوسہ بجھے جب کہ میں ہوا گستاخ غلط ہے بات کہ کم رزق ہے گدا گستاخ

کھاری ہزم میں افسردہ کمیں نه بیٹھوں گا نسم باغ میں چالاک ہے ، صبا گستاخ

> کہاں ہے غیرت تنوخیکہ جائے غیرت ہے انگام بار سے ہر وقت ہے حیسا گستماخ

نیه جسے که خیدست سے چل تکانے میں ا غرور سہر و وفا نے مجھے کیا گستاخ

حرور سمج و وف کے جمھے کی کستاخ لبوں سے جان ہے گستاخ ذوق بے حد سے زبان ہوسہ محمور تو نے کیوں کہا گستاخ

قبول کیوں له هوئی خواهش هم آغوشی که آشناؤں سے هوتے هیں آشنا گستاخ

> عنان ضبط کوئی شیفته سے تھتی ہے که هر کرشمه ہے چالاک و هر ادا گستاخ

# رديف دال

#### 24

روز غم میں کیا قیامت ہے شب عشرت کی یاد اشک خوں ہے آ گئیں رنگینیاں صحبت کی یاد میری حمالت دیکھ لو تغییر کنٹی ہو چکی

میری حالت دیکه او تغییر کتنی هو چکی وصل کے دن دم به دم کیوں شیشهٔ ساعت کی یاد

سی ہوں ہے کس اور بے کس پر ترجم ہے ضرور حسن ِ روز افزوں دلا دینــا مری حــالت کی یاد

طاقت ِ جنبش نہیں اس حال یے قصد عدم مر گئے اور بھی رہے کی اپنی اس عبت کی یاد

غالباً ایام حرساں بے خودی میں کٹ گئے ۔ آن ہے پھر آرزو بھلولی ہوئی مدت کی یاد

دل لگانے کا ارادہ پھر ہے شاید شیفته ایسی حسرت سے جو ہے گزری هوئی آلفت کی یاد

### رديف ذال

5.6

طلب ہوسہ پر اُس لب سے شکر آب لذیذ تمند ہے ، تلخ ہے ، لیکن ہے سئے ناب لذیذ

کچھ مزا تو ته سجھ خضرِ اُمورِ عشرت سب مزاجوں میں نہیں ایک سے اسباب لذیذ مے گل گوں سے سوا وصل میں ہے آب لذید رڈ زہاد سبھی پسر نہمیں مقبول مضان ا تنا که معلوم ہو تنبغی مے قاب لذیدڈ

شیفته ذوق حراس نے کہاں دیکھا ہے وہ جوکہتا ہےکہ ہے آخرشب، خواب لذیذ

### ردیف رے

40

وصل کے لطف آٹھاؤں کیوں کر ناب اُس جلوے کی لاؤں کیوں کر

سم کی تاثیر کرے عجر میں آپ حیواں

گرم جوشی کا کسروں شکوہ کے وہ کہتے ہیں تجھ کو جلاؤں کیوں کر

کیا کروں ھائے میں بے تاب ، وہ شوخ چین سے باس بٹھاؤں کیبوں کر

ھر اُبن ِ اُسو سے دھواں آٹھتا ہے آئش غم کو چھہاؤں کیوں کس

> میرے آنے سے تم آٹھ جاتے ہو برم دشمن میں نه آؤں کیوں کر

یاد نے جس کی بھلایا سب کھھ اس کی میں یاد بھلاؤں کیوں کر

و- فقال ، سب اسخول ميں بے معنى - مقال تصحیح تياسى - قائق

آپ بھایا مجھے روآتا ابنیا

کہتر ھیں ھائے میں جاؤں کیوں کر چسارۂ غیر سے فرصت ھی نہیں

دود دل آس کو سناؤں کیوں کر

زندگانی سے خفا ھوں اپنے پھر کہو تم کسو سناؤں کیوں کر

اُس کے آتے می بھڑک آٹھی اور آتش دل کو عهاؤں کیوں کر

> شور محشر ابھی چونک آلھر کا شیفته کو میں جگاؤں کیوں کہ

شیفته آیا هوں میں کس کا تماشا دیکھ کر وه گئر حیران محه کو سب خود آرا دیکه کر

شوق خوباں آڑ گیا حوروں کا جلوہ دیکھکر ریخ ِ دُنیہا سٹ گیا آرام عقبیل دیکھ *ک*سر

ہوہ آتش جلوہ ، اشک افشاں ہارے شور سے شمع رو دیتی ہے پروانے کو جلتا دیکھ کر

خبر جو گذری سو گذری پر یہی اچھا ہوا خط دیا تھا تامہ ہر نے آس کو تنیا دیکھ کر

سائل مبرم کی بھبتی مجھ یہ فرمانے لگے آرزوئے شوق کا گرم تقاضا دیکھ کر

مے وهاں سستی طلب میں ، جان یاں بھاری نہیں کام کرتے میں مزاج کار فرسا دیکھ کر ھیں تو دونوں سخت لیکن کون سامے سخت تر اپنے دل کو دیکھیے میرا کلیجا دیکھ کر

گاؤں بھی هم کو غنیمت هے که آبادی تو هے آئے هن هم سخت اور آشوب صعرا دیکھک

> اب کسے لاؤں گوامی کے لیے روز جزا میرے دشمن ہوگئے ، اس کو احب دیکھ کر

میں کمین ِ توبه میں هوں آپ ، لیکن کیا کروں منه میں بھر آتا ہے پانی جام و مینا دیکھ کو

النہاس وصل پر بگڑھے تھے بے ڈھب وات کو کچھ نہ بن آئی مگر جوش تمسنہ دیکھ کر

دوسی کرتے میں ارباب غرض هر ایک سے میرے عاشق هی عدو آب ربط اس کا دیکھ کر

ہے لفظ مجھ کسو سناؤ کے جو دیکھو کے ستم آپ عاشق تو ہوئے ہیں شوق سرا دیکھ کر

پھر کمہوگے آس کو دل ، فرماؤ اے ارباب دل جوندھو بے تاب و مضطر ، روے زیبا دیکھ کر

> یار چلو میں نہیں ، سے جام و مینا میں نہیں تم ہوئے حیران بجھ کو نا شکیبا دیکھ کر

ناگهان باد موافق شیفته چلتے لگی جان برکل بن رهی تهی شور دریا دیکھ کر نھا قصد ہوسہ، نُشے میں سرشار دیکھ کر غش آ گیا مجھے آنھیں ہشیار دیکھ کسر

کچھ ہیم ِ قتل سے نہیں آنکھوں میں اشک ِ سرخ کھاتا ہے جوش خوں تری تلوار دیکھ کر

جائے ہیں اور منع کی طالت نہیں ، مکر ! رہ جائیں آپ وہ مجھے ناچار دیکھ کر

پردہ کسی کا یاد ، نہ بے پردگ ہے یاد غش ہو گیا میں کعبے کے استار دیکھ کر

> سرخیل عاشقاں مجھے کہتے ہیں بوالہوس عاشق کا اُس کے سائل آزار دیکھ کر

آنی هیں یاد کاکل و دل کی حکابتیں روتا ہوں دام و سرخ گرفتـــار دیکھ کر

کیا بن گیا هون صورت دیوار دیکهنا

صورت کسی کی میں سر دیوار دیکھ کر رحم ایسی سادگی په ستم کر ضرور ہے

عاشق هوئے هيں هم تجھے اُپرکار ديکھ کر

کم رغبتی سے لیتے ہیں دل ، ہوشیار ہیں ہڑھنا ہے مول شوق ِ خریدار دیکھ کر

کہتا تھا وقت مرگ کے ہر اک سے شیفاہ دیستا کسی کو دل تو وفادار دیکھ کر 17

یوں پاس بوالیوس رہیں چشم عضب سے دور یہ بات ہے بڑی دل ِ عاشق طلب سے دور

دیوانہ میں نہیں کہ انا لیلنی لب پہ آئے باتیں خلاف وضم ہیں اہل ادب سے دور

ہیں ہے رب وضع میں ا مھکو سنا کے کہتر ہیں ہمدم سے ، یاد ہے ؟

اک آدمی کو چاہتے تھے ہم بھی اب سے دور

جو لطف میں بھی پاس پھٹکنے له دے کبھی رکھیو اللی ایسر کے محھ کو غضب سے دور

کیوں کر میں انجمن میں تمھاری شریک ھوں

ارباب ِ رخ وہتے ہیں اہلِ طرب سے دور ہم سے آسے معاملہ ٹھا جمان و جسم کا

ہرکز سلا نہ گاہ ، ہوا ہائے جب سے دور تو بھی جو میرے پاس نہ آئے توکیا کروں آ۔ میں انسی آ

لیرے عیانس سے آومیں دھتاھوں سب سے دور میں غیر اوالہوس نہیں ڈرتے ھو کس لیے بھے سے لہ رکھو ہوسے میں تمالب کواب سے دور

یوس و کتبار کی که کرون گا هوس کیهی په غواهشین هیں عاشق حسرت طلب ہے دور آغاز عمر می میں شے هم کو خیال حج

دُلی جُو شیفته ہے دیار عرب سے دور

### ردیف زے

6.4

ہم ہے نشان اور وفا کا نشاں ہنوز ہے خاک ِ تن ہوا و ہوا خوں فشاں ہنوز

بیت الحزن میں نغمۂ شادی بلند ہے نکلا ھی باب مصر سے ہے کارواں ہنوز

یروین هنوز جلوه گر و کمکشال هنوز هرگنز ابهی شکایت دشمن نــه چــاهیے

هم ایر بهی بار خوب نہیں سہریاں هنوز

کیوںکرکمیںکہ چھٹگئے ہم بندِ جسم سے اَس زلف ِبیج بیج سی الجھی ہے جاں ہنوز

جو بات میکدے میں ہے اک آک زبان پر افسوس مدرسے میں ہے بالکل نہماں ہنوز

ضبط و شکیب یاں ہے تقابِ جال ِ شوق بے وجہ واں نہیں ہے سرِ استحاں ہنوز

مدت ہوئی جہارِ جہاں دیکھتے ہوئے دیکھا نہیں کسی نے کل بے خزاں ہنوز

> آکٹر ہوا ہے مجھ کو سفر در وطن مگر لایہا نے دوستوں کے لیے ارسخاں ہنوز

آک شب هوا تها جلوه کما چرخ پر وه ماه مدهوش همیں مسلائکهٔ آمان هنوز لیا آشنا رئیب سے ہے آشنیا ابھی الیا آشنا ہے لیب سے ہارے انخسال متوز آشنا ہے لیب سے ہارے انخسال متوز

آسفتہ زلف ، جاک قبا ، لیم باز چشم ہیں صحبت شبانہ کے ظاہر تشاں ہنوز

> اے سوچۂ نسیم ذرا اور ٹھمہر جا ہے خاک پر ہاری وہ دامن قشاں ہنوز

مے خانے میں تمام جواتی پسر ہوئی لیکن ملا ته منصب پیر مغال هنوز

اسے تاب برق تھوڑی سی تکایف اور بھی کچھ رہ گئے ہیں خار و خس آشیاں ہنوز آتا ہوں میں وہیں سے ذرا صبر شیفقہ

سونے کے قصد میں بھی نہیں پاسیاں ہنوز

۰ م هند کی وہ زبس ہے عشرت خبز

هند کی وہ زمیں ہے عشرت خیز که تمه زاعد جہاں کریں پرهیز

وجد کرتے میں پی کے سے صوفی سست سوتے میں صبح تک شب خیز

> رند کیا یاں تو شاہد و سے سے پارسا کہ و نہیں گریہر و گریسز

سخت مشکل ہے ایسی عشرت میں خطر حشر و بیم رستاخیز

ہے غرببوں کو جسرات فرھاد ہے قتیروں کو عشرت پسروینز

غم نے کی یاں سے رخش کو سہمیز کوئی یاں غم کو جانت اپھی نہبی

ُجز غم عشق سو ہے عیش آسیز

باد صرصر بهال نسيم چنن فار عنصر سے آتش کل تیسز

عیش نے باں بٹھا دیا ناقب

بسوستان کی طرح پہاں صحرا دل کشا ، دل پسزیر ، دل آویسز

> كوئى پاسال تجبور چـرخ نهيں کتنی ہے یہ زمین راحت خیز

اثر اُزهرہ آس میں یاں پایا

وہ جو سُریخ ہے بڑا خوں ریز

شدفته تهام لو عنان قلم یہ زمیں گرچہ ہے ہوس انگیز

### رديف سان

16

دور رہنا ہم سے کب تک اور بے گانے کے پاس ھیں قریب مرگ ، کیا اب بھی نہیں آنے کے پاس؟ جلوه آرا بس کـه تهـا وه شمع سيا رات کــو ہم بھی مرکر وہ گئے مجلس میں بروانے کے پاس

آفریں طفیان ِ وحشت ، مرجبا جبوش ِ جنوں ! وہ یہ کہتے ہیںکہ کیوںکر جائیں دیوائے کے پاس غیر سے کہوائیں ، باروں سے سمجھوائیں گے ہم

غیر سے کہوائیں ، یاروں سے سمجھوائیں گے ہم دیکھ لیں گے پھر کہ تم کیوں کر نہیں آنے کے ہاس

> شیفتہ نے قصۂ مجنوں سنایا رات کو آگیا میرا آلھیں سنتے ہی افسانے کے ، یاس

### رديف شين

24

آئیے له چهوڑ کے هم آستان باده فروش طلسم هوش رہا ہے دکان باده فروش

كهلا جو پيردهٔ رومے حقائق اشياء كهلى حقيقت راز نهان باده فيروش

فسردہ طینتی و کاہلی سے ہم لے کبھی شباب میں بھی نہ دیکھی دکان ِ بادہ فروش

یتین ہے کہ مے الب مفت ہانہ آئے یہ جی میں ہے کہ بنوں میہان ِ بادہ فروش

قدح سے دل ہے مراد اور سے سے عشق غرض میں وہ نہیںکہ نہ سجھوں زبان ِ بادہ فروش

عجب نہیں کہ کسی روز وہ بھی آ تکایں کہ ہے گزر گے خلق، آستـان یادہ فروش ھے و سرود کے اسرار آپ آکر دیکھ تمہ پوچھ بجھ سے کہ ھوں راز دان بادہ فروش شراب دیکھ کہ کس رنگ کی لملاتا ہے

شراب دیکھ که کس رنگ کی پلاتا ہے جز اس کے اور نہیں استحمان ِ بادہ فروش

قری شمم نے گلزار کو کیا بسرباد قری نگاہ نے کیولی دکان بادہ فسروش

عبث ہے شیفقہ ہر آگ سے پوچھتے بھرتا ملے گا بادہ کشوں سے نشان ِ بادہ فروش

رديف صاد

۵۳

آن کو دشمن سے ہے محبت خاص یہ ہارا ہے کمبرۂ انسلاس

وجد میں لائے اہل درد ہسیں باد کے ساتھ نحاک کے برقاص

باد کے ساتھ کے دل کے ٹکڑے آڑا ، نہیں ہے گناہ نفس کو قتل کر ، نہیں ہے قصاص

حسن ُ باطن ، زبونی ٔ ظاہر ہے مئے نباب اور جمام رصاص

ہے مئے ناپ اور سے آشنائہ کا

کیا سزا تم سے آشنائی کا ماشر بتم سداسة الانسلاص

عجر زهر اور وصل ہے ترباق زهر و ترياق كا جدا مے خواص

قسمت آس کی ، خبر نه هو جس کو

عام اس دور میں مے بادہ خاص

دام سے تیرے موسم کل میں بلبلوں کو نہیں عواہے خملاص

شیفته نے هاری داد نه دی سج ه القاص لا عب القاص

# رديف ضال

ہے دل کو یوں ترمے دم اعجاز اثر سے فیض غنچے کو جیسے موجلہ باد سحر سے فیض

عشاق سے لگاہ ف رکتھو درسن نم پاتے میں لوگ خدمت اهل تفار سے فیض

ہے عالم کبیر میں بھی یوں ھی جس طرح دل سے جگر کو فیض ہے ، دل کو جگر سے فیض

آزردهٔ جفاے "دے" و "تبر" کو نہیں یک ذرہ آب و آتش لعل و گہر سے فیض

اپنی نهاد می نها احسان فرامشی!

پایا ہے هم نے صاعفے کا ابر تر سے فیض

زر کسب کبر کہ عشرت نصرو نصیب ہو فرصاد کو سنا ہے، ہوا جو ہنر سے فیض؟ لگتے ہیں اس کے سینے و ابر سے مبدام ہم

لگتے ہیں آس کے سینے و ہر سے سدام هم هوتا ہے هم کیو روز سے سم پر سے فیش ارساب خسانشاہ هیں محتساج اعتیا

ارساب خسانشاه هیں محتساج اغتیا کافی هے هم کو بیر مغان ا تیرے در سے فیض

بلیل ہارے گیر وہ خود آتے ہیں رحم سے افزوں ہے ہے ہری میں ہمان بال و پر سے فیض خدرم نہاد مے کئی و زاهد شکشتہ دل ہے شیفلہ ہر ایک کو وقت سحر سے فیش

### رديف طا

AA

لازم ہے بے وقا تجھے اہل<sub>ی</sub> وقبا سے ربط کیسا ہے دیکھ عکس ادا کو ادا سے ربط یہ ناخن و خراش میں بگڑی کے کہا کہوں

یه ناخن و خراش میں بگڑی کے کیا کھوں اک دم ہوا جو عقمہ بندرِ قبما سے ربط

> ناصح مری مـــلامت ہے جــا سے فــائــدہ ہے اعتبـــار دل کـــو ہے آس دل رہا سے ربط

آس سرد سہر کو ہو اثبر ، پسر جو ہو سکے کام و دھاں کسو سیرے دم ِ شعلہ زا سے ربط کیجے گر آن ہے شکوۂ انجام کار عشق کہتے ہیں بحد کو تم ہے له تمیا ابتدا سے رابط دو دن میں ٹنگ ہو گئے جور سپر سے اس موملے به کرنے تمے آس کی جنا سے رابط

کیما کیجے ، بعد کانی ؑ ایسرو کا دھیمان ہے کرتے وگرنے ہجر میں تین<sub>م </sub>قضا سے ربط

تیرے ستم سے هے یه دعا لب په دم به دم یا رب نه هو کسی کو کسی ہے وفا سے ربط

صبع شب ندران کیا لناف مرگ نے کیا دیر میں ہوا ہیں زود آشنا ہے راط فریداد نوع کان تک اس کے لیہ جا سک تھا شیدندتہ میں نفس نارما سے رابط

# رديف ظا

4.7

ترے نسوں کی نہیں میرے دل میں جا واعظ صنم پرست نبہ ہو بنداۂ ریا واعظ کسی صنم نے مگر آپ کو جسلایا ہے

تھی قدم کے معر آپ تو جستری کے نہیں تو حوروں کی کیوں اس قدر ثنیا واعظ تمہارے حسن جہاں سوز سے میں جلتا ہوں

كه هين رقيب مرے شيخ و پارسا ، واعظ

ملا کے دیکھیں کہ ہے خوب کون دونوں میں

ھم اُس کو لائے ھیں تو ُحور کو الا واعظ تسرے فسون اثر ریسز سے رسا تسر ہے فینسان نے اثر و آم نیارسا واعظ

فخسان ہے اثر و آہ نــارسا کمی تھی حالت رندی سی اَس کو کیا یارو کوئی یہ ہوچھے کہ کیوں شیفتہ بـنــا واعظ

### رديف عين

04

خورشید کو اگرچه نه چنجے ضیاے شعم پروانے کدو پسند نہیں پسر سواے شعم

اس تیرہ روزگار میں مجھ سا جگسر گـداز مشعل جلا کے ڈھونڈے اگر کو نہ پاے شمع

روز ِ فراق میں ہے قیماست ، جال کل شب هاے هجر میں ہے مصیبت ، لقائے شمع

پروانے کیا خجل ہوئے دیکھا جو صبح کو تھا شب کو اس کی بڑم میں خورشید جاہے شمع

اَس رشک شمع و گل کی ہےکچھ آب و تاب اَور دیکھے ہیں جلوہ ہاے گل و شعلہ ہاہے شمع

دیتی ہے اور گرمئی ہـروانــه داغ ِ اشک۔ شب ہــاے ہجر میں کوئی کبوں کر جلاے شمع

ہے حکم شب کو بزم سی کوئی نه لاے شمع اس لعل ہے بہا سے کہاں تاب هم سرى

روشن ہے سب یہ قیمت کل اور بہاے شمع

خورشید جس کے جلوہ سے ہو شمع صبح دم کیا ٹھہرے اس کے سامنے اور و ضیامے شمع

کیا حاجت آؤتاب کے گھر میں چراغ کی

اس تیرہ شب میں جائیں کے کیوں کرعدو کے گھر میرا رئیب وہ ہے جو آن کو دکھاے شمع

آتے ہیں وہ جو گور پنہ سیری تو بہر زیب کوئی نه پهول لائے نه کموئی منگلے شمع

کُل کہر لگا کے آپ سے پہنچیں گے بے طلب آئے گی اپنے پاؤں سے یاں بن بلاے شمع

ڈر ہے آٹھا نے دے کہیں وہ بزم عیش سے كيا تاب ہے كه شيفته آنسو بهاے شمع

رڻيف غان

کیا غیر تھا کہ شب کو نہ تھا جلوہ گر جراغ رهنا ہے ورنہ گھر میں ترے تا سحر چراغ كيما لطف آه، صبح شب هجر مهروش كيا فالنَّه جو كيجير روشن سعر چراغ

ہرواله گر له جائے تو ہے جا ہے لائی عشق روشن ہے میرے تالوں سے افلاک پر چراغ حرباکرے طریقسة پہروائیه اختصار

حراً درے طریقے پروانہ اختیار آس تاب رخ سے کیجیے روشن اگر چراغ

پروال ہو گیما ہے رقیب کشاں کہ ہے اس سہروش کے جلوے کے آگے قعر چراغ

گستاخیوں کی تباب کسے آس کی بیزم سیں بے بنائی اسیم سے ہرگیز نبہ ڈر چسراغ

ہے شمع انجمن وہ سہ آتشین عسدار گھی کے جلیں گے آج تو دشین کے گھر چراغ کرتا ہوں فکر شعر جو میں شب کو شیفتہ

کرتا ہوں فکر شعر جو میں شب کو شیفته رمتنا ہے خواب کہ میں مری رات بھر چراغ

### رىف فا

۵۹

وان هوا پرده آلهانا موتوف يان هوا راز چهيانا سوتوف

غیر کو رشک سے کیا آگ لگے کے ہوا میرا جالانا موتوف

ذکر شیرین کی اگر بندی ہے

كماوة كن كا بهى فسال موقوف

. .

اب کس امید په وان جائے کوئی

که هوا غیر کا آنا صوقوف رم آهنو سے وہ رم یناد آیا دشت و صحرا میں بھی جانا موقوف

بد دساغ آج هوا وه کل ُرو شینفشه عطر لگانا سوقوف

## رزيف قاف

٦

پابندی' وحشت میں ہیں زنجبر کے مشتاق دیوانے ہیں اُس زلف ِ گرہ گیر کے مشتاق

بے رحم نہیں جسرم وقبا قبابل بخشش 1 محروم ہیں کس واسطے تعزیبر کے مشتاق

> رہتے تھے ہم جن سے مثال ِ ورق و حرف اب آن کی رہا کرتے میں تحریر کے مشتاق

لکھتا دوں جو میں آرزوے قتل میں ناسے

دیں میرے کبوتر بھی ترے تیر کے مشتاق \* درجہ سے ادار

کیوں قتل میں عشاق کے اتنا ہے تغافل مر جائیں کے ظالم دم شمشعر کے مشتاق

اے آہ ذرا شرم کہ وہ کہتے ہیں اکثر مدت سے ہیں ہم آہ کی تاثیر کے مشتاق سباب تھا دل ، جل کے سو اب خاک ھوا ہے

لے جالیں مری خاک کو آکسیر کے مشتاق کیا هجر کے دن آنے میں ھے عذر سنیں تو هم هیں ملک الموت کی تقریر کے مشتاق

دل سرد ہوا سن کے تربے قائد سوزوں ! تھے شیفقہ ہم عسن تماثیر کے مشناق

رديف كاف

٦

رہ جائے کیوں لہ ھجر میں جاں آ کے لب تلک ھے آرزوے بیوسہ یہ پہنخام اب تلک کہتر ھیں نے وفا بحمر میں نے جو

کہتے ہیں بے وفا مجھے سیں نے جو یہ کہا سرتے رہیں گے آپ پہ ، جتے ہیں جب تلک

تمکین حسن ہے کہ نہ بے تباب ہو سکا خلوت میں بھی کوئی فاق ہے ادب تلک آ جائے کائن موت ہی تسکن نہ ہو نہ ہو

ا جائے کاش موت ھی تسکیں تہ ھو نہ ھو ھر وقت ہے قرار رہے کوئی کب تلک

وہ چشم الشفات کہاں اب جو اس طرف دیکھیں، کے ہے دریغ نگاہ ِ نحضب تلک

ایسے کریم هم هیں که دیتے هیں بے طلب پہنچاؤ یه بیام اجل جان طلب تلک .

آسید سے آٹھاتے ہیں ھم جوراب ٹلک یاں عجز بے رہا ہے نه واں ناز دل فریب شک عمل رہا گلۂ د سب تلک

شکر بجا رہا گا۔ ہے سبب تلک

ایسی هی بے قراری رهی متصل اگر اے شیفته هم آج نہیں بجنے شب تلک

# رديف لام

طالع ننفنڈ دشمن اللہ جگانا شب وصل دیکھ اے مرغ سحر غل نہ مجانا شب وصل

سایوس لطف سے الم کر اے دشمنی شعبار

آن کو منظور نہیں لیے نسدکا آل شب وصل اس لیے کہتے ہیں غیروں کا فسانا شب ِ وصل

صبر پہروائے کا مجھ پہر لنہ پیڑے ڈوتنا ھوں ساہ رو شمع کو ھرگز نہ جبالانا شب وصل

خواہش کام دل اتنی نہ کر اے شوق کہ وہ ڈھونڈتے ہیں چلے جانے کو جانا شب ِ وصل

آپ مست سے بسلانے نجھے کیوں کسر آؤں غیر کے گھر میں ہے تیرا تو ٹھکانا شب وصل

شان میں صحبتِ ناکس سے خلل آتیا ہے صبح ہجراں کو بس اب منہ نہ لگانا شب وصل تیرگ بخت سید کے جبا کمہ ضرور جلوہ اس سہر لـقــاکا ہے چھپاٹا شب وصل روثر ہجراں میں آٹھے جاتے ہو کیوں دنیا ہے

شیفته اور بهی تم لطف آثهانا شب وصل

74

اصحاب درد کو ہے عجب تیزی' خیــال مثل زبــان نطق قلم کی زبــان حــال

عهد وفاكيا هے ، تباهيں كے ، شک عبث وعدہ كيا ہے ، آئيں كے ، بے جا ہے احتال

> یا کچھ وہاں سے منزل مقمود پاس ہے یَا اَیُّمُا اَلَّٰذِیْنَ سَکَنْتُمُ عَلٰی الْجِبَال

ناز و غرور ٹھیک ہے ، جور و جنا درست کس کے ہوا نصیب یہ حسن اور یہ جال

> ساقی پـــلا وہ بـــادہ کـــه غفلت هــــو آگــیی مطرب سنا وہ نغمہ کـه هو جس سے قال ، حال

ہم اگلے عشق والوں کی تقلید کیوں کریں اے خوردہ گیر، نُحُنُّ رجَالٌ وَ هُمُّ رجَالً

> اهل طریق کی بھی روش سب سے ہے انگ ک جشف زیبادہ شغل زیبادہ قبراغ بمال

هنگام عبد کام میں لائے وہ ایسے لفظ جن کو معمانی مشعدد پسر اشتال سَيَاذًا لَتُنْهَانِنَ وَالنَّنَّ فِي البِيُوتِ سَياذًا تَقَتَّلُنَّ وَالنَّنَّ فِي الجِيَالِ ا

قطعه

یہ بات تـو غلط ہے کـه دیوان شینته ہے اسخـهٔ معـــازف و مجموعـــهٔ کال

لیکن مبالغه تو ہے البت اس میں کم هاں ذکر خدد و خال خال

7.0

یاں کے آنے میں نہیں آن کو جو تمکیں کا خیال غالباً کچھ تو ہوا ہے مہی تسکیں کا خیال

کف افسوس 'ملے سے بھی پڑے ہانھ میں لفش بس کہ ہے دل میں مرے دست ِ لگاریں کا خیال

گو مجھے عنائق مفلس وہ کمپیں طعنے سے تو بھیکروں کر لہ رکھوں ساعد ِ سیمیںکا خیال

تعزبت کو مری وہ آئے الو کیا ڈائٹ ہے اعل ساتم کو نین ہزم کی انزئیں کا خیال

کیوں نمه هو دست مؤہ ساتھیوں کا رنگیں مرتے دم تھا مجھے آس پنجۂ رنگیں کا خیال

سخن عشق ہے پتیر کی لکبر اے پرویز دل ِ فرہاد سے کیوں کر سٹے شیریں کا خیال

۔ اے محبوباؤ ٹم کس طرح لوٹ سارکرتی ہو جبکہ ٹم گھروں میں ہوتی ہو اور ٹم کس طرح قتل کرتی ہو جبکہ تم جہیں کھٹوں میں ہوتی ہو۔ 71

کیا مسلان هیں هم شیفته سبعان اللہ دل سے جاتا نہیں دم بھر بت ہے دیں کا خیال

.

بلبل کو بھی نہیں ہے دساغے صدائے گل بمگڑی ہے تیرے دور میں ایسی ہواے کل

ہنگام غش جو غیر کو اُس نے سنگھا ہے گل جنت میں لیے چلی مری جاں کو ہواہے گل

ایما ہے بعد مرک بھی ہم ہے وفا رہے اس واسطے[ہزار پسہ میرے چڑھائےگل

مرتی ہیں گل کے نام ہی پر بلیلیں کہ اب بهرتی ہیں ساتھ ساتھ مرے جب سے کھا ےگل

کھٹکوں عدوکی آلکھ سِی تا بعد مرگ بھی کالٹے مرے صنار بنہ رکھنے بجاےگل

کس کس طرح سے کھوئے گئے غیر کیا کہوں روز ِ جزا بھی سینے یہ میرے جو پاے کل

> جاتی ہے تیرے حسن جہاں سوز سے جہار تکلیں کے شعلے نماک چمن سے جہاے گل

عے شعاع کیا ک چین سے مجانے فل آخر دو رنگی آس گل ِ رعنـــا په کھل گئی لہ گوں کو دیکھ کر جوعدو نے چھیائےگل

> عماشتی سے پہلے راہ محبت میں جمان دمے کمیوں کر نه عندلبب کرے جاں فدامے گل

خاموش عشدایب ، که طاقت نہیں رهی هیں چاک پردے کان کے مثل قباے کل

بستر به میرے کالنوں کے بدلر عہاے کل جس کل میں ہے ادا وہ چمن میں بھلا کہاں

اے بلبلو تمھی کو سیارک اداے گا،

معرا آنھی کو غم ہے که بلبل کی آء پر کرتا ہے کون جاک گریساں ، سواے گل

شاید دکھانے لائے گا آس کو کہ غیر نے

جنت میں بہنچیں بلبلیں ، پروانے جل گئے اب کون شمع گور پر اور کون لاے کل

اک گل کا شوق تھا سبب اپنی وفات کا پھولوں کے دن مرے رفقا نے منکامے کل

لکتھی یے هم نے وہ غیزل تازه شیفته هر شعر جس میں داغ دہ دسته هاہے کل

رديف ميم

کہ ہم سے خفا وہ ہیں کہر آن سے خفا ہم مدت سے اسی طرح نبھی جاتی ہے باعم

کرتے ھیں غلط یار سے اظہار وف ھم أابت جو هوا عشق ، كجما يار كجما هم

کچھ الشة مرسے نہیں کم الشة تغوت

تقوی میں بھی صہبا کا آٹھاتے ھی مزا ھم

3.4

سطبوع یار کو ہے جفا اور جفا کو ہم کہتی ہے بد عدو کو وفا اور وفا کو ہم

دشنام بھی سی له تمهاری ژبان سے هے کوستی اثر کو دعا اور دعا کو هم

ہے کوستی آثر کو دعا اور · افغان چرخ رس کی لیٹ نے جلا دیــا

نامے کو ڈھونڈتی ہے صبا اور صباکو ہم لاتنا ہے نلن نیم تبسم سے جـوش میں

دل کو قاتی ، قاتی کو 'بکا اور 'بکا کو هم

درماں مریض غم کا ٹرے کچھ نہ ھو سکا چھیڑے ہے چارہ گر کو دوا اور دوا کو هم پھر کیوں نہ دیکھتر سے عدو کے ھو منتعل

بھر کیوں لہ دیکھنے سے عدو کے ہو سنفعل پھر اُس کو دوکھتی ہے حیا اور حیاکو ہم

ھیں جان بلب کسی کے اشارے کی دیر ہے دیکھے ہے اس لگه کو قضا اور قضا کو هم

ہے آرزوے شربت مرک اب تو شیفته لکنی ہے زمر هم کو شفا اور شفا کو هم

79

مجتے ہیں اس قدر جو اُدغر کی ہوا سے ہم والف ہیں شیوۂ دل ِ شورش ادا سے ہم

انشاے راز عشق میں ضرب المثل ہے وہ کیوں کر غبار دل میں نه رکہ تیں صبا سے هم 7

چلتے ہیں سے کدے کو کہاں یہ عزیز واں رخصت تو ہو لیں کبر و ثفاق و ریا سے ہم اے جوش رشک قرب عدو ، اب تو ست آلھا

اے جوش رشک ِ قرب ِ عدو ، اب قو ست آلھا بیٹھے ھیں دیکھ ہزم میں کس التجا سے ھم

ہے جاسہ بارہ بارہ ، دل و سینہ جاک چاک دیوانہ ہو گئے گل ِ جیب ِ تبا ہے ہم

کیا جالتے تھے صبح وہ محشر قد آئے گا شام شب فراق نه مرتے بلا سے هم

ہمر سبات پسر نگاہ ہاری ہے اصل پسر ہسر ببات پسر نگاہ ہاری ہے اصل پسر لیتے ہیں مشک زخم کو زلف دوتا سے ہم

ہے گالہ جب سے بار ہوا ہے رقیب ہے اگر د تعام کر حک مہ آشدا ہے

آمید تطع کر چکے در آشنا سے ہم بلیل یہ کہہ رہی ہے سرِ شاخسار پر

ہد مست ہو رہے ہیں چین کی ہوا سے ہم کم التفات ہم سے سمجھتے ہیں اہل<sub>ے</sub> ازم

شرمندہ هو گئے تری شرم و حیا سے هم

هاں شیفقه پھر اس میں اصبحت عمی کیوں له عو سنتے هیں حرف ِ تلخ کو سمع ِ رضا سے هم

4

کم فہم ہیں تو کم ہیں پریشالیوں میں ہم دانائیوں سے اچھے ہیں لادالیوں میں ہم

شایــد وقیب ڈوب مرین بحرِ شرم سیں ڈوی*ن کے موج<sub>ر</sub> اشک کی طغیالیوں میں* ہم محتاج فیض نامیه کیوں هوئے اس قدر کرتے جو سوچ کچھ جگر الشالیوں میں هم پہنچائی هم نے مشق یہاں تک که هو گئے آستاد عندالیب ، نواخوالیوں میں هم

استاد عشادایب ، نوانحوانیوں میں ہ غیروں کے ساتھ آپ بھی آلھتے ہیں بزم سے لسو میزیسان بسن گئے مہالسیوں میں ہم

جن جن کے 'تو مزار سے گزرا وہ جی آٹھے باقی رہے ہیں ایک ٹرے فانیوں میں ہم

اباق رہے ہیں ایک ٹرے قالبوں میں ہم گستاخیوں سے غیر کی آن کو ملال ہے

مشہور ہوئے کاش ادب دائیوں میں ہم دیکھا جو زانف یار کو تسکین ہمو گئی یک چند مضطرب تھے پریشائیوں میں ہم

یک چند مصفرت نیمی پریشانیوں میں ہم آلکھوں سے یوں اشارۂ دشمن نہ دیکھتے ہوتے نہ اس قدر جو نگنہانیوں میں ہم

جو جبان کیو کے بائیں تو فوز عظیم ہے وہ چیز ڈھولڈتے ہیں تن آسانیوں میں ہم مغمان کے فیض توجمہ سے شیفتہ

پیر مغاں کے فیض توجہ سے شیفته اکثر شراب پیتے ہیں روحانیوں میں هم

رڻيف نون

4

کیوں نہ آڑجائے مرا خواب ترےکوچے میں قرش ہے مخمل و کہخواب ترہے کوچے میں دولت حسن جہاں تک تو لٹائی ظالم

دولت حسن جہاں لک تو لٹانی ظالم اشک ہے گوہرِ نایاب ترے کوچے میں شجرِ سوتھتہ ، شاداب ترمے کسوجے میں هوش کا باؤں جو باں آ کے بھسل جاتا ہے

وش کا پاؤں جو یاں آ کے پھسل جاتا ہے نیا لنڈعائی ہے مئہ تاب تر مرکوم میں

کیا لنڈعائی ہے مئے تاب "ترے کوجے میں ہے کف باے عدو، یا سے ترے رنگیں تر

سے صف پاتے مدور پاتے درجے وہمیں در ایس کہ ہم روتے ہیں خواناب ترے کوچے میں گذرہ کی ہے۔ یہ گذرہ اللہ

گوشہ گیری سے بھی گردش نہ گئی طالع کی پھرتے ہیں صورت دولاب ترے کوچے میں

> غیر نے سنگ جو پھینکے وہ ہوے بالش سر چین سے کرتے ہیں ہم خواب ترہے کوچے میں ۔

جوشش گریۂ عُشاق سے اک دم میں ہوا

وہ بھی محروم نہیں جن کو نہیں ہوم میں بار نبرے رہسار کی ہے تاب قرے کوچے میں

جل دیا شیفقه سودے میں خدا جانے کہاں ڈھونڈتے پھرتے ھیں احباب ترے کوچے ھیں

۷.

کچھ درد ہے مطربوں کی کے میں کچھ آگ بھری ہوئی ہے نے میں کچھ آگ بھری ہے بنا کے بلیل

کچھ زھر ملا ھوا ہے تمے میں

بـد ست جہان ھو رھا ھے ہے یارکی اُبو ھر ایک شے میں

ھیں ایک ھی گل کی سب ہماریں فدوردیں میں اور فصل ِ دے میں 4.

ہ ستی نیم خسام کا ڈر اصرار ہے جام ہے بید ہے میں

مے خالبہ نشیں قدم لیہ رکھیں

بـزم ِ جـم و بـازگاءِ کے میں

اب تک زندہ ہے نام وان کا گزرا ہے حسین ایک جے سی

عوتی نہیں طے حکابت طے

گزرا ہے کریم ایک طے میں

کچھ شیفتہ یہ غزل ہے آفت کچھ درد ہے مطربوں کی کے سی

۷٣

روز خوں عوتے ہیں دو چار ترے کوچےسیں ایک ہنگامہ ہے اے بار ترے کوچے سیں

فرش رہ ہیں جو دل انگار ترے کوچے سیں خــاک ھو روائق گلــزار ترے کوچے سیں

شعر س اب نه کمہوں گا که کوئی پڑھتا تھا اپنے حالی مرے اشعبار ترے کوچے میں

نه سلا هم کو کبھی تیری گلی میں آرام نـه هـوا هم په جز آزار ترے کوچے سیں 4

ملک الموت کے گھر کا تھا ارادہ اینا

لے گیا شوق ِ غلط کار تبرے کوچے میں تہ ہے اور غیر کا کی جارہ طالن کے در

توہے اور غیر کے گھر جلوہ طرازی کی ھوس ھم ھیں اور حسرت دہدار ترے کوچے میں

ہم بھی وارستــہ مزاجی کے ہیں اور حسرت ِ دیدار ترے کوچے مع ہم بھی وارستــہ مزاجی کے ہیں اپنی تبالل

خلد میں روح ، تن ِ زار ترے کوچے میں کیا تجاہل سے یہ کہنا ہے 'کہاں رہتے ہو ؟'

دیا عباهل سے یہ دمینا ہے ، دمیان رهتے هو ؟؛ ترے کوچے میں سم گار! ترے کوچے میں!!

شیفته ایک نہ آیا تو نہ آیا کیا ہے روز آ رہتے ہیں دو چار ترے کوچے س

4

شکوہ جفا کا کیجے تو کہتے میں کیا کروں تم سے وفا کروں کہ عدو سے وفا کروں

گلشن میں چل کے بند ِ قبا تیرے واکروں جی چاہتا ہے جائے گل کو قباکروں

> آتا ہوں ہیر 'دیر کی خدمت سے مست میں ہاں زاہدو 'تمھارے لیے کیا دعــا کروں

> نفرین ہے شار ہے اس عسمہ و سہو پسر گر ایک میں صواب کروں سو خطا کروں

مطرب بدیع نغمه و ساق پسری جال کیا شرح حالت دل ِ دود آشنا کرون ا ع تم داریا ہو دل کو اگر لے گئے تو کیا جب کاہ ہو کے میں اثبر کمپرینا کبروں

اے چارہ ساز اطف! که تو چارہ گر نہیں بس اے طبیب رحم! که دل کی دوا کرون

> پیتا ہوں میں صدام منے ناب معرفت اصل ِ شرور و کام ِ خیسائث کو کیا کروں

یا اپنے جبوشِ عشوہ پہم کو تھاسے یا کہے میں بھی نالہ شورش فزا کروں

میں جل گیا وہ غیر کے گھر جو چلے گئے شعلے سے استحارۂ آواز ِ بنا کسروں

ڈر ہے کہ ہو نہ شوق مزامیر شیفته ورنمه کبھی ساع مجرد سنا کمروں

40

مانا سحر کو بار آسے باں جلوہ گر کریں طاقت ہمیں کہاں کہ شب غم سعر کریں

سات میں بہاں کہ شب عم سعر دریں تزئین میری گور کی لازم ہے خوب سی تقریب سیر ھی سے وہ شاید گنزز کریں

اب ایک اشک ہے دُر نایاب ، وہ کہاں تار نظر جو گرینہ سے سلک گئیر کریں

وہ دوست ہیں آنھیں جو اثر ہو گیـا ٹو کیا نالے «یں وہ جو غیر کے دل میں اثر کریں

آئے تو آن کو رخ ، نہ آئے تو مجھ کو رخ مرنے کی میرے کاش نبہ آن کو خبر کریں

ہے جی میں سونگھیں لکہت کل جا کے باغ میں

یں کب تک التجائے نسم سعر کریں اب کے ارادہ ملک عدم کا مے شیفته

گھبرا گئے کہ ایک جگہ کیا بسر کریں

شب وصل کی بھی چین سے کیوں کر یسر کر یے جب يون فكاهباني مرغ سعر كرين محفل میں اک نگاہ اگر وہ ادھر کریں

سو سو اشارے غیر سے پھر رات بھر کریں

طوفان اوح لانے سے اے چشم فائدہ ؟ دو اشک بھی جت ھیں ، اگرکچھ اثرکریں

آز و ہوس سے خلق ہوا ہے یہ نا مراد دل پر نگاہ کیا ہے ، وہ محم پر نظر کریں

کچھ اب کے هم سے بولے تو یه جی سی ہے که پھر الماصح کو بھی رئیب سے آزردہ ٹسر کسریں

وال هے وہ تغمه جس ہے كه حوروں كے هوش جائيں یاں ہے وہ نالے جس سے فرشتے حمذر کریں

اهل زمانه دیکھتے هیں عیب هی کو بس كيا فائده جو شنفته عرض عنر كرين

کب هاته کو خيال جـزاے رفو نهيں کب پاره پاره پېرهن چاره 'جو نهين گاگشت ِ باغ کس چین آرا نے کی کہ آج سوج آبيار سنعي رنگ و ُيـو نهين

25

ہاں ضف سے دساغ و دلہِ آرزو نہیں کس نے ستا دیا دلہِ حیرت زدہ کا حمال

يه كيها هواكه آلنه اب رويرو نهيي

تغییر رنگ کہتی ہے وصلِ عدو کا حال یعنی لقاب رخ یہ کبھو ہے ، کبھو نہیں

واں بار ہو گیا ہے نزاکت سے ناز بھی

قاب رخ په دبھو ہے، دبھو نہیں گستاخ شکوہ کیا ہوں که الداز عرض پر

کہتے میں اختلاط کی بندے کی خو نہیں کرگ مرش دانا

کیا جانے درد زخم کو گو ہو شہید لاز جنو نیم کشتر خنجر رشک عندو نہیں ابر سرشک و گشن داغ و نسیم آہ

ابر سرشک و کلشن داغ و لسم اه سامان میش سب هے پر افسوس تو نہیں

بد خوٹیوں سے یارکی کیا خوش ھوں شیفته ہـر ایک کــو جــو حــوصلـــة آرزو نہیں

,

کچھ اور بے دلی کے سوا آرزو نہیں اے دل یقین جان کہ ہم ہیں تمو تو نہیں

ہے اشک لاله گوں بھی کس بے آبرو نہیں آلسو میں رنگ کیا ہوکہ دل میں انہو نہیں

> ٹھر بھی کہوگے چھیڑنے کی اپنی خو نہیں عطر سہاک ملتے ہیو وہ جس میں ُبو نہیں اند کیا کہ اگر میں در ایس

یه کیا کہا کہ بکتے ہوکیوں آپ ہی آپ تم اے ہم نشیں مگر وہ مرے رویوو نہیں بے طانتی نے کام سے یہ کھو دیا کہ ہیں! دل گہم ہموا ہے اور سر جستجو نہیں مختل میں لعظہ لعظہ وہ چشم ستیزہ خو

لڑتی ہیں کیوں آگر سر صلح عدو نہیں ن ہ سمت دوڑ ہے

کیا جوش التفار میں ہر سمت دوڑ ہے بعد لامبوں سے ہائے گزر ایک 'سو نہیں

دی کس نے اشک سرمہ سے تیغ مڑہ کو آپ شور فخسال کو فکر خسراش گلو نہیں

یہ پیچ و تباب میں شب غم بےحواسیاں ۔ اے دل خیمال طرّۃ تابیماہ مسو نہیں

دست جنوں نے جاسۂ هستی قبا کیا اب هامے چارہ کر کو خیال راو نہیں

اب سے چہارہ تر تو جیس ہو 'شکر ستم بھی راس نہ آیا ہمیں کہ اب کہتر ہیں وہ کہ لالق الطاف تو نہیں

ہرجائی اپنے وحشی کو منہ سے یہ کہتے ہو کیا آپ کا نشان قدم کُو به کُو نہیں

نیرنگیوں نے تیری یہ حالت تغیر کی اسید زندگی کی کبھو ہے ، کبھو نہیں

کیا ہو سکے کسی سے علاج اپنا شیفمته اسکل په غش میں جس سی محبت کی اُبونہیں

## 4

ھم سے آزاد روش ہاتھ میں زر رکھتے ہیں کیا قیامت ہے کہ اب سرو ثمر رکھتے ہیں شکہ میں وصا کی شد رکے نف

شکر میں وصل کی شب کے نفس چرخ سے ہم فکر آزادی\* مرغمان سحر رکھتے ہیں نه مذست کا تحمل نه ثنا کی خواهش

عيب ركهتر هانه هم كچه ، نه هنر ركهتر هي دل ترا سنگ ہے پر آگ کہاں ہے اس میں

دل ھارا ہے که شیشے میں شرر رکھتے ھیں

آہ و زاری کی مصیبت سے بہت سہل ُچھٹے

بذله و هزل ترے دل میں اثر رکھتے هیں

نه هارا کوئی دشمن نه عارا کوئی دوست وہ نظر اور ہے جو اہل نظر رکھتے ہیں

ہے خودی هم كو ہے اور أن كو خود آرائي ہے نه هاری وه ، نه هم آن کی خبر رکهتر هس

شیفته هم سے هو جس شخص کو ملنا سل لے

صبح اس شہر سے هم عزم سفر رکھتے هیں

گرم چوشی ہے مگر قرق شرارت میں نہیں جهیر کس بات میں ، طعته کس اشارت میں نہیں

رات ساق نے کہا جس کے یہ سب جلوے هیں

وہ عبارت میں نہیں اور اشارت میں نہیں

هم کو مقصد سے زیادہ ہے ادب میں کوشش ورند کچھ غیر ، سوا هم سے جسارت میں نہیں رلد قارغ بھی ہوے جام سحر گاھی سے

اور زاهد ابهی آهنگ طمارت میں نہیں

فرحت نفس جو وہ ہے تو یہ ہے راحت روح کیا بنزرگی میں مزا ہے جو حقارت میں نہیں غور سے دیکھو تو عاشق بھی خسارت میں نہیں جام ِص دےکہ وہاں کام پیڑا ہے مجھ کو

کہ صبا کو بھی جہاں دخل سفارت میں نہیں

قتل و غارت که سمجهتے هو جسے امرعظیم یه تو داخل بهی وعاں ناز و شرارت میں نہیں

اہل دائش کے فوائد کی تو کیا بات مگر

دل کے بدلے میں طلب گار نہیں کچھ تم سے شیفتہ زمرۂ اصحاب ِ تجسارت میں نہیں

# ۸١

نه سجدہ ریز ہیں اعدا جو سر جھکاتے ہیں تحرا فحریب سے تنش<sub>ل</sub> قدم مشاتے ہیں

چراغ ِ واف ، محبت نے کر دیا انسوس که مجھ کو اپنے پرائے سبھی جملاتے ہیں

> جو آن سے ننشۂ صحبت ہمی رہا چنددے تو دیکھ لو گے کہ ہم لنتن کیا بٹھاتے ہیں

میں آس کے لطف کی با توں کے دھیان میں چپ ھوں کہاں ہے غش ، رفقا عطر کیوں سنگھاتے ھیں

شب ٍ وصال میں تا کینیت آٹھا نہ سکوں وہ مجھ کو ساغر مے متصل پہلاتے ہیں

تمهاری بات میں کیا آگیا ہے شیفیّه فرق که مدعی بھی کچھ اب مدعا بتائے ہیں

٨'

عذر اک ہاتھ لگا ہے آنھیں یاں آنے میں کیوںکہا میں نےکہ چلبے مرے غمغانے میں

سیرِ وحشت کو جو اک خلق چلی آتی ہے

شہر آباد عوا ہے مرے ویرائے میں

ہم بھی محروم سہی، غیر تو ہوں گے محروم لطف آ جائے کمیں یارکو شرمانے میں

یه تو سچ ہے کہ کجا محتسب و بادہ کشی

بھربہ اس جوش یہ کیوں آئے ہیں سے خانے میں لے لیا بنجۂ کل کوں میں جو اپنے 'نو نے

ھم نے جالا ، ھیں جڑےلعل ترے شانے میں سچ کہا غیر کو گھر نسیند نہ آئی ہوگی فرش مے مخمل کاشاں ، ترے کاشانے میں

> شیقته سن کے وہ دیتے ہیں جولا کھوں دشنام اثر بنادہ ہے گوبا مرے افسانے میں

> > ۸۱

ہے ستم کے رشک کا اُن کے گاں میں استحال غیر کا کرتے ہیں میرے استحال میں استحال

آرزوے مرگ تھی روز جدائی، مر گشے کر لیا تاب و اثر کا اک فغان میں امتحان

در نیا ناب و ادر ۱۵ ت. چھیڑ تو دیکھوکہ بعداز قتل مجھ سے یہ کہا

آپ کا هرگز نه تها اپنے گاں میں استحاں

دیکھ کر آئینہ ، دیکھیں ہم ہنسیں کے یا نہیں النے غم کا لیں کے سیر زعفواں میں استحال آن کے کوجے میں تمھیرلے جاؤں کیون کرشیفیّاتہ

اں کے نوچے میں تمھیں لے جاؤں نیوں نرشیفذ» کر چکا ہوں تم کو سیر گلستاں میں امتحاں

۸۴

تنگ تھی جا خاطرِ ناشاد میں آپ کو بھولے ہم اُن کی یاد میں

کیوںکر آٹھتا ہے خیدا ریخ قنس! مرگئر ہم تبوکف صیباد میں

مرکئے ہم تسو آ

وہ جو ہیں تاریخ سے واقف بشائیں فسرق بباد ِ آہ و بباد ِ عباد میں

> بے تعلق بن بھی آخر قیدھ قیمد بسائی خاطرِ آزاد میں

غمزۂ شیریں ہی کی دولت سے تھا جسو ائسر تھا تیشۂ فسرہاد سی

> کیوں خبر پوجھی ، ترا بیار ہاے ! مر گیا شور سیارک باد میں

بے لکائف جی میں جو آئے کرو کیا دھرا ہے نالہ و فریاد میں

> دهیان تبه کوهو نه هو ، پر شیفته رات دن رهتا هے تبری پــاد میں

۸۵

ہے استزاج مشک مئے لعل ضام میں آتی ہے ہوے غیر ھارے مشام میں

چنجے کہاں تصرف ساق سے اعل بزم

پہنجی نہیں شراب صراحی سے جام میں

اب کچھ ہمیں غنا سے تعلق نہیں رہا جوش و تیش کو بار نہیں اس مقام میں

بوش و لپش کو بار نہیں اس مقام میں د

اس لطف سے کہاں ہے نسیم ِجمن سیں ُبو جو اطف بھر رہا ہے تمھارے پیام سیں

هے شرط عشق یه که له غفلت هو ایک دم کیسا هی دل پهنسا هو آمور عظام میں

> آئی جو آج کام میں صہباے تند و تلخ ساقی نے خوب راز کہے بار عــام میں

ق نے خوب واز کہے بارِ عــام میں آہوکے بخت، آئے جو تیریکمند میں !

بلیل کی قسمت ، آئے اگر تیرے دام میں: ثم کو نیں جو عجب، تعجب ہے شیفته ہے فی زمانتیا ہے سرشت کرام میں

۸٦

ائسرِ آهِ دل زار کی افـواهـیں هـیں یعنی مجھ پَـر کَـرم یـار کی افـواهیں هیں شـه ا م قالـهٔ دار، نـ الـهٔ ان

شرم اے قالـ دل ، خالـ اغیار میں بھی جوشِ افخانِ عزا بار کی افواھیں ھیں ناصح بہدہ گفتار کی افواہیں ہیں جنس دل کے وہ خریدار ہوئے تھے کس دن

جنسِ دل کے وہ خریدار ہوئے تھے کس دن یہ یوں ھی کوچہ و بازار کی افواھیں ھیں

> نیس و فرهاد کا منه ، مجھ سے مقابل هوں کے ؟ مردم وادی و کمسار کی افرواهی هی

كبكيا دل مين مرے بند و تصبحت نے اثر

یه بهی کچه بات د، میں اورکروں غیر سےبات تم نه مانو که یه اغیار کی افواهی هیں

> کس توقع په جبین شیفته مایوس کرم غیر ډر بهی ستم یار کی انواهین هین

> > ۸4

خوش رو بد 'خو ہیں کیا میں چاھوں بے گانـوں سے کیوں کر آئشنا ہوں

مت چھیڑ کہ یار سے جدا ہوں اے مرگ میں آپ می رہا ہوں

> ممکن نہیں بن ملے نباھوں بے گانۂ آشنا نما ھوں

گائے اثنا نما ھوں لیٹی کیے سے بکڑ گئے تھے دیوانہ میں جان کر بنا ھوں

> کہتا ہوں جو غیر سے نے ملبے کہتا ہے کہ کیا میں بے وفا ہوں

روشن ہے مری سیاہ بختی منت کش سایہ ھیا ھیوں

A٢

ہے گانے وشی ستم ہے آن کی غیروں کو بھی یار جانشا ہوں

آس غیرت کل سے ربط معلوم عر چند میں همدم صبا هوں

ھمدم نبد سہی مجبت اس کو اس بات یہ کیا اسے نبہ چاہوں

دی غیر کو آس نے کب عرق چیں

میں شرم سے آب کیوں ہوا ہوں

دیکھا نہیں مجھ کو سنتے ہیں وہ کیا پاے رقیب کی صدا ہوں

مکشوف هوا فروغ ہے سے ذرّہ میں کس آفتاب کا هوں

> س شیفته هون عزیز دلها شیرین گفتار و خوش نوا هون

### ٨

عہد ثبات عہد یہ ہے متصل، نہیں اے شیفته نوید، وہ بیاں گسل نہی

الفت چئیا کے اور بھی شرمندہ سی ہوا اظہارِ عشق غیر سے وہ منفعل نہیں

> حت چھیڑ اے رئیب کہ مانند زائس یار سر تا بہ پا شکستہ ھوں پر مضحل نہیں

دل سختیاں سمے پنہ کہاں نازی تن دُّل کے سنک دل تو بشان چگل نہیں ^

کیا روئے کہ تذکرۂ سوز رشک سے وہ گل عرق عرق تو ہے لیکن خجل نہیں پتھر وہ اور ہے جسے مشکل ہے ٹالٹا

یتھر وہ اور ہے جسے مشکل ہے ثالنا فرهاد بے ستون تو سینے کی سل نہیں

جو حال ہوچھنا ہو تم اُس کو ھی پوچھ لو مجھ کے دماغ قصۂ غم ھامے دل نہیں

جالائے کوئی جا کے کہاں جی کو ھاے ھاے صعرائے لیس گھر کے مہے متصل نہیں

صحراتے بس نہر نے مہے شمال میں لگ جاؤ اب تو آؤ گلے سب چلے گئے آک شیفته رہا ہے سو وہ کچھ غل نہیں

## ٨٩

کن حسرتوں سے مرتے ہیں ہم، تم کوغم نہیں اپنی بھی مرگ ، مرگ ِ ممثل ِ ممثل ہے کم نہیں

قاصد کے ساتھ بے ادبی ہوگی لا کلام جز شکوہ اور کچھ سرے خط میں رقم نہیں

هر شغل میں اهم هے تکبیدانی انفی اس سے سوا جہان میں شغل اهم نہیں

هرگز نـه چېچېـائےچين زارِ عشق بين جـو مرغ آتشين نفس و شعله دم نهين

سو بار امتحان وف کر چکے ، پیر آہ اب تک بھی دوستی تمھیں دشمن سےکم نہیں

حیرت فروغ آئینۂ دل ہے وصل میں بے وجہ مے عتاب کہ آئکھوں میں نم نہیں

واقف اسرار آسیانی سے

جز حريفان باده خوار نهين ما ھ گثر ھیں کسی کے پھر دم ار

شیفته آج ہے قصرار نہیں

گون سے دن تری یاد اے بت سفاک نہیں کون سی شب ہے کہ خنجر سے جگر جاک نہیں لطف قاتل میں تامل نہیں پر کیا کیجر

سر شوریده مرا قابل فتراک نهمی

تجه پر اے دلبر عالم جو عر اک مرتا ہے اس لیے مرنے سے میرے کوئی غیرناک نیس

دل هوا ياک تو پهر کون نظر کرتا ہے اور دل پاک نہیں ہے ، تو نظر پاک نہیں

علم اور جمل میں کچھ فرق نه هو کیا معنی ! هم بھی بے باک میں ، برغیرسے بے باک نہیں

قیس کو فضل تقدم ہے وگرنه یاں کیا سر شوریده نهیی ، یا جگر چاک نهیی

ما سوی الله نه رہے شیفته هرگز دل میں خسروی کاخ سزامے خس و خانداک نہیں

کنون ہے جنو کام صوس بیاب نہیں کس جگه زاف کی ابو ، رخ کی ترمے تاب نہیں

مه برأس جلو عسر جو كچه كه گزرتي في له يوجه اس قدر شعله كبهى آفت سياب نين برق و باراں کے تلاطم کا کہاں تک مذکور رخ ِ اُبسر نسور نہیں دیستہ اُپسر آب نہیں مدنہ کا منظ ہر ایس میں دیستہ

اہل تحقیق کے اسزدیک رخ زیبا کو پسردۂ شرم سے بہتر کوئی جلباب نہیں

سیر سهتاب کا وان عزم هوا کیا موقوف. شب سهتاب میں لطف شب سهتاب نہیں

> فیض حق عـام ہے افسردہ دل زار نــه هو دشت کیــا جلوہ گــه ِ لالــهٔ شاداب نہیں

خواب میں بھی وہ نظر آئے ہمیں غیر کے ساتھ للخ عیشوں کو مقرر کہ شکر خواب نہیں

کیا وہ صحرا کہ جہاں شور نہ ہو رہزن کا کیا وہ دریا کہ جہاں بیچش گرداب نہیں

ھارسا کیا ہوئے تم شیفتہ سادے بھی ہوئے باغ کو چلتے ہو اور ساتھ مئے ناب نہیں.

9.5

ناز و تمکیں ہے وہاں صبر کی بان تاب نہیں چی صورت ہے تو کچھ لبھتے کے اسباب نہیں طوقہ نسرنگ عبت میں نظر آتے ہیں

برق آلکھوں سے ٹیکٹی ہے یہ خوااب نہیں

هارے وہ شوق ملاقات عدو میں جا کے ! جس کی آلکھوں کے تصور میں بجھے خواب نہیں سنع کیوں عشق محازی ہے ہمیں کرتے ہو زاہدو دہر مگر عالم اسباب نہیں؟ حیان کی شکل دکھائی ہر نناک تحد کہ

جان کی شکل دکھائی ہے بنا کر تجھ کو

دل کی تصویر بنائی ہے ، یہ سیاب نہیں محر و بر سی کہیں آرام نہیں خاطر خواہ

مر میں خار نہیں دشت میں گرداب نہیں کہیے اعداکی بھی کچھ دل شکنی ہے منظور

کہیے اعدا کی بھی کچھ دل شکنی ہے منظور یہ تو مانا کہ تمھیں خاطر احباب نہیں

> کلفت آلــودہ نظر پڑتی ہے سٹمنــاقوں پر خسروی بزم میں بھی صرف مئے ناب نہیں

" کل آیوم میو فی شان "کی ہے جلوہ گری

اور وجمه ِ شب ِ ثار و شب ِ مستاب نہیں شکوہ آلتن محبت میں ہے انجاد لطیف

نسخة اصل ميں هر چند كه يه باب نہيں غمزہ الدر طلب اور عشوہ ہے الیاب پسنــد

غمزہ الدر طلب اور عشوہ ہے آباب پسند جنس یاں دل ہے سو الدر نہیں الیاب نہیں

شیفته عشق کی یه دهوم اور اب تک حضرت ا دل بے تاب نہیں ، دیدۂ بے خواب نہیں ؟

A

جی جائے پر جف سی ہارا زبان نہیں قدر وفا نہیں ہے اگر استحان نہیں

ہم بھی دکھاتے غیر سے انخلاص کا مزا آفت تو یہ پڑی ہے کہ تم بید گاں نہیں تبالے اگر بھی ہیں تسو بھر آسان نہیں اسرارِ عشق بھی جو حریفوں نے کہہ دیے

اسرارِ عندی بھی جو حربدوں نے کہا دیے بھر اب کوئی جہان میں رازِ نہاں نہیں

ہم آئے ہیں جہاں سے وہیں کا خیال ہے جز شاخ ِ سدرہ ہم کو سر آشیاں نہیں

جو دیکھنا ہو دیکھ لیں اختر شناس جلد

واں شوق ِ داستاں ہے بہاں داستان ِ شوق پر کیا کروں کہ دوست کوئی قصہ خواں نہیں

> حرف درشت غیر سبک وضع بھی سنہی میں وہ ہوں جس په بار امانت گران نہیں

رنگیں ہے بے گناہوں کے خوں سے سواد ِ شہر حال آن که واں ہنوز سرِ امتحال نہیں

> حکمت ہی ہوگی برق جو دی ہم کو جائےدل بے مصلحت صلاح و فساد جہاں نہیں

کیوں عار بزم شاہ سے کرتے ہیں اہلِ فٹر کچھ فرش بوریا سے تو کم پرزیباں نہیں

چلیے چین کو نجم سحر جلوہ گدر ہوا پرویں نہیں ، بنات نہیں ، کیمکشال نہیں

کیوں کر سنیں وہ شہرت اگر کُو به کُو له هو افسوس کم شکیب مرا راز دال نہیں

> آئینہ جلوہ گام پری ہے، نبہ دیکھنا نــــظارۂ پسری کی بشرکسو تـــواں نمــیں

هم نے بھی ہزل و بذله گوارا کیا که وان فخر ِ فضیلت و شرف ِ دودسان نہیں مشعب ہونگا۔ ہ

مشہور روزگار ہے محسود روزگار 🗓

ہے التفاتیوں سے عارا زیاں نہیں

گر مے قریب غمرہ جادو اثر میں دلداری ایک شہر کی شکل وهان نہیں

کچھ هم پر آپ پر نہیں موقوف شیفته کس کس کے دل پزیر وہ رعنا جوال نہیں

### 2,

دل کا گلہ، فلک کی شکایت، بہماں نہیں وہ سہرباں نہیں تسو کسوئی سہرباں نہیں

ھم آج تک چھپاتے ھیں یاروں سے راز عشقی حالاں کہ دشمنوں سے یہ قصہ نہاں نہیں

زیجا نہیں ہے دوست سے کرتا سعاملہ کچھ ورته ناز جان کے بندلے کراں نہیں

هم زمرة رتيب مين مل كر وهال گئے جب شوق رهنا هو ، كوئى باسبان نهين

> آشفته مثل ِ باد ہوں، بے تــاب مثل ِ برق کیوں کر معین ِ چرخ تری شوخیــال نہیں

هم آپ پسر نشار کسریں کائنات کو پرکیا کریں بساط میں جز نم جال نہیں

ساسان وجد قتشهٔ محشر کو دے دیا

وہ خمآک پر ہاری جو دامن کشاں نہیں

کیا ہم کو آن سے رسم و رہ ارمضاں نہیں آک حالی خوش میں بھول گئے کالنمات کو

آک حال خوش میں بھول گئے کالنمات کو اب ہم وَهَاں ہیں مطرب و ساتی جہاں نہیں

> کس کس په رشک کیجیے کس کس کو روثیے کس دن وه جلوه آفت ِصد خانمال نہیں

کیوں میں ندیم دوست سفارش میں غیر کی

کیوں یہ هجوم شور و شغب ہے نشور میں ایسا تو شبفته همیں خمواب گران نہیں

# 94

آرام سے ہے کسون، جہان خدراب میں کل سینمہ چاک اور صباً اضطراب میں

سب آس میں محو اور وہ سب سے علاحات آئینئے میں فے آب نبہ آئینتہ آب میں

> معنی کی فکر چاہیے ، صورت سے کیا حصول کیا قائدہ ہے ، موج اگر ہے سراب میں

نے باد ٍ نو بہار ہے اب نے شیم کل هم کــو بہت ثـبـات رهـا افطراب میں

> حیرت فے کیا ، ثقاب میں گر رنگ رنگ کے ؟ نیرنگ ِ جلوہ سے فے تنوع انقاب میں

فرصت کہاں کہ اور بھی کچھ کام کیجیے بازی میں حمعہ صرف ہے ، شنبہ شراب میں

> ذات و صفات میں بھی یہی ربط سمجھے جبو آفتاب و روشنی آلفتاب میں

دیکھو وہ آنکھ سےجونہ دیکھا ہو خواب سیں طولی کائمئم جو کشتۂ عشق عنیف ہیں

طوئی *گئیئم جو کشت*ۂ عشق عنیف ہیں کیا شبہ اس گروہ کے حسن ساب میں

> مرنے کے بعد بھی کہیں شاید بتا لگے کھویا ہے ہم نے آپ کو عہد<sub>ا</sub> شباب میں

قطع لظر جو نقش و نکار جہماں سے ھو

پھر ہے ہواے مطرب و سے هم کو شیفته سدت گزرگئی ورع و اجتناب میں

### 91

شوخی نے تیری لطف نہ رکھا حجاب میں جلوے نے تیرے آگ لگائی نشاب میں

آ نفعه گر هو ، چرخ میں لا آمیان کو آ رفص کر ، زمین کو ڈال اضطراب میں

سو سہر کا فـروغ ہے واں جلوہ گاہ سیں سو باغ کی شمیم ہے واں رخت ِ خواب سیں

وہ تطرہ هوں که موجة دریا میں گم هوا وہ ساینه هوں کنه محمو هوا آفشاب میں

> سالک کی یه مراد که مجھ سا هو نفس بھی رهزن کو یه خیال که رهرو هو خواب میں

آس صوت جاں ٹواز کا ثبانی بنیا نہیں کیا ڈھونڈھتے ھو ہر بط و عود و رہاب سی

> اے والے روز حشر اگر عم سے هو سوال جو کچھ کیا ہے هم نے شب ماعتاب میں

دربان الفعال مين حاجب حجاب مين شرم گنه نبه بیم عقوبت، ینه ریخ ہے

ھے کے آٹھائی آس نے اذبت عناب میں

پوچھی تھی هم نے وجه سلاقات سُدعي آک عمر هو گئی آلهیں فکر جواب میں

آتا ہے کون کون کہ آتے ہیں اب نظر

لڑتی نے جائے آنکہ جو ساق سے شیفته هم كو تو خاك لطف نه آئے شراب ميں

لاجار میں خموش وہ تاحق عشاب میں طاقت تھی جتنی صرف ہوئی اضطراب میں

بوسر کیر قبول تسوگنتی بھی چھوڑ دو ایسا نه هو کمیں پڑے جهگڑا حساب سی

بے باک کس قدر ہے کہ ڈویا ھوا ہے سب دامن له و میں اور گریباں شراب میں

شایـد که پڑ گئی ہے کسی شیخ کی نظر هم بے دھڑک جو کرتے هيں توبه شباب ميں

آخر جہان میں شب تاریک بھی تو ہے اچها نه آئیں آپ شب ساعتاب میں

اے آفت زسالہ ترے دور میں شکیب بلبل کو باغ میں ہے نہ ماھی کو آب میں

> هوتا ہے ازدحام تمنا آسی قادر ہوتی ہے جننی دیـر کشاد نـقــاب میں

الڑتے ہیں جاگئے میں ، مناتے ہیں خواب میں بے باک شہوہ ، شوخ طبیعت ، زباں دراز

ے باک شیوہ ، شوخ طبیعت ، زبان دواز ملزم ہوا ہے ہم نہیں صاجر جواب میں

آس نے دم وداع کیے عہد التقات افسوس سی نے کچھ له سنا افطراب میں

تکایف شیفته هوئی تم کو مگر حضور اس وقت اتفاق سے وہ ھیں عناب میں

### . .

گر کچھ خلل نہ آئے تمھارے نواغ سیں حسرت کا ہے ہجوم دل ِ داغ سیں

جور و ستم عيمال هے ، وفا و كرم نهمال

مشاطه باغ بان کی طبرح بے قرار ہے میں آن کے پاس کیا ھوں کہ کلچیں ہے باغ میں

پہلے نه تھا جہاں سی دل داغ دار کیا مشہور اس قنر جو هوا لانه داغ میں

جور ادیب و شوق حبیب و غم نشور! اینا کوئی زمانه له گزرا فراغ میں

> صہباے لالہ قام کہاں اور هم کہاں خوابہ جگر ہے هارے ایاغ س

معلوم ہے کہ ابلجوں کو زیاں نہیں؟ قائبد اللہ ھچکچائیو ہرگز بالاغ میں!

> فانوسِ شیشہ و لگن ِ زر سے کیا حصول وہ ہے وہاں ، جہاں تہیں روغن چراغ سیں

نے طاقت شکیب ، نه اندازهٔ ستیز

ہے جا ہے اہتمام اللاش سراغ میں آس او بہار حسن کو بدنام مت کرو

اس تو بھار حسن دو بعدام سے درو تھی شیفتہ کے پہلے ھی شورش دماغ میں

### 1.1

ہائی ہے ہوے دوست عنادل نے باغ میں پروانوں بہر ہوئی ہے تجبلی چراغ میں

اس کا پیتا ملے تو عبارا پیتا سلے کدونا ہر ہد دآب کو جس کرساہ مون

کھویا ہے ہم نے آپ کو جس کے سواغ میں مشکوے شہ ہوا کرے ہر عیش وال کنہاں

عشرت قنط نصیب ہے کنچ فراغ میں عارف نہیں وہ حفظ مراتب جسر نه ہو

حوال عمیں وہ محلک مراتب جسے کہ علو جو جلوہ باغ میں کے کہاں ہے وہ راغ میں

ہر چند ایک نور سے روشن ہے بزم دھر جو لور سہر میں ہے کہاں وہ چراغ میں

اک قطرہ جس کا مست کرے کائنات کو اے بے خبر وہ مے ہے ہارے ایاغ میں

بلبل نے کل کبھی نہیں دیکھا ، جو دیکھ لے زنبار پھر نـــہ فرق کرے دشت و باغ میں

سو بار ''انُ بِـكَادُ '' پؤهو حسن دوست پر ساسان صد بهار ہے آک ایک داغ میں

> پیری میں سیرِ باغ کی تقریب شیفقه معشوقه ساتھ ہے نه خلل ہے دماغ میں

1 . 4

عید ہے اور هم کو عید نہیں اگر آ جائیے بعید نہیں

لاش تیری رسید تھی خط کی

خط کی یه نامه بر رسید نهیں

قيس كو جو كہے خفيف العقل راے آس شخص کی سدید نہیں گر چی ہے عجوم ابر سیاہ

گر کوئی مے پیے بعید نہیں

هم اگرچه هیں ان دنوں مقبول ليكن اغيار بهي طريد نهي

آج بھی منع بادہ اے زاهد؟ ترے نزدیک عید ، عید نہیں؟

> ذكر معرا سنو، ته مجنون كا! لطف نے قصۂ جدید نہیں

دور میں اس کی چشہ و مؤکال کے کس جگه تربت شهید نهین

> نیند آئی رئیب آتا ہے رخصت ، اتنے تو هم بليد نہيں

شنفته اور بهی هی نغمه سرا یر یه آهنگ یه نشید نهس ہے گوند گوند شک ابھی عفو گناہ میں جو ہے زبان پر وہ نہیں ہے لگاہ میں

تمكن اضطراب هے بے داد التفات کیا شوخی اثر ہے سراسیمہ آہ میں

هرخار وخس موجدمين هرسنگ و خشت مست کیا مرکشوں نے آ کے کہا خالفاء میں

دشمن سے بھی زیادہ ہے ، گو دوست کیوں لہ ہو مل جائے جو کوئی ترے کوچے کی راہ میں

سرگشته ان کے پھرنے سے ارباب درد ھیں كيا فرق چرخ اخضر و چشم سباه مين

صیاد دل فریب کا اللہ رہے لطف عام بے زُخم ایک صید نہیں صیدگاہ میں

ہے محم میں اور غیر میں نسبت وھی جو ہے اندیشهٔ درست و خیال تباه مین

دن رات جلومے دیکھتے ہیں سہر و ماہ کے یه روشنی نه سهر مین دیکھی ، نه ماه مین

یاں بے زوال نعمت کم یاب عشق ہے دعوی ہے بوالہوس کو اگر مال و جاہ میں

ہے جلوہ کر کرشمہ که انصاف پیشکی هلدی لگی هوئی ہے سر داد خواہ میں

> تجه کو نظر نه آئے تو اپنا علاج کر ہے مرغمزار جلوہ تما ہرگ کاہ میں

دھوکا بجھی کو صرف نہیں میل یارکا دیکھا بڑے بڑوں کو اسی آشتیا، میں ھر شیوہ اُس کا اپنی جگہ میں کام ہے اعجاز بات میں ہے تو جادو نگاہ میں

افسردہ خاطری وہ بلا ہے کہ شیفته طاعت میں کچھ مزا ہے ، نه لذت گناہ میں

# ردیف واؤ ۱۰۴

ھم سے جو ھو غبار تو دشمن سے صاف ھو تقصیر ھو کسی سے ، کسی کی معاف ھو

هرگز ترے لبوں سے نه چھوڑیں کے کام دل
سو بار اس میں غیر سے کو لام و کاف هو
سال ددر ک مگ جان سه غیر

دل دیں گے ، مال دیں گے مگر جان سونجیر بہودہ ہے وہ شخص جو سر کرم لاق ہو کافی ہے خوش گزرنے کو دنیا میں اس قدر

معشوق خوش مزاج هو ، وجه ِ کفاف هو موصوف هو ضرور جف ا و عستاب کا حسن و جال میں جو کوئی یاں مضاف هو

ہے رشک بار عام نمضب ، کیا عجب اگر کنج ِ خمول میں 'ہموس اعشکاف ہو یے عسرض ہے قصور ہارا صحاف ہو غالب ہے کچہ تو قرق بڑے واں کی سیر سے

وحشت میں گر گزار مرا سومے قاف ہو

رفتار چرخ ہے اُسی شیوہ په ، ُدور کیا گر آپ کی روش بھی ہارے خلاف ہو

گر عفو ھو قصور تو اک عرض ہے ھمیں

ھاں 'تو شگاف در سے لٹرا آنکھ غیر سے تیری ہلا سے دل میں کسی کے شگاف ہو

یوی ہر سے دن میں صد جو قیس کی روش تھی وھی اپنی راہ ہے

دولوں سلم فکر هیں ، کیوں اختلاف هو وہ طرز فکر هم کو خوش آئی ہے شیفته مخنی شکنته ، نفظ خوش ، الداز صاف هو

1.0

فروغ سپر نه هو ُرخ په گر نقاب نه هو نقاب آڻها که په لمعان آلتاب نبه هو

بھرے ہیں ونگ تکاف سے اعلی مےخانہ شراب بس ہے ، نہیں ہے اگر کباب ، نہ ہو

> کمیں نہ جائے ُ بت ِ سہروش، یہ ممکن ہے ؟ خلل الڑے متحرک جو آنساب نــہ ہو

ہے دل کو شکر ِ وفاے عدو سے بے تابی کروں میں کچھ گلۂ لطف گر عتاب نہ ہو جو یه طلسم َنه ٹوٹے تو فتح ہاب نه ہو عدن ہے ُنت َ مرکش کو حشہ تہ ، به

عزیز ہے ُبت کے کش کو چشم تر، یعنی له هو سحاب تو کیفیت شراب له هو

> جت ہی دھوم مجائے ہیں سے کدے میں راند مجھے یہ ڈر ہے کمپیں مدرسہ خراب انہ ہو

حجاب منظر مقصود ہے طلسم خودی

وه ماهتابی په بیشی هیں اور هے شب ماه خلاف شان هے وخ پسر اگر تقاب له هو

نحضب ہے ، قبر ہے ، دیکھےوہ چشم یہ جلوہ جسے کہ صہر کے بھی دیکھنےکی تاب نہ ہو

وه روئے ناللہ موزون شیفته سن کر به وه غزل ہےکہ جس کا کبھی جواب له هو

1.7

غیر سے حرف کمناہے جنا کہتے ہو! کسسے کہتے ہوا کمھیںغیرہے،کیاکہتے ہو؟

زندگی خاک ہو جب فہم میں اثنا ہو خلاف ہم اجل کہتے ہیں تم جسکوحیا کہتے ہو

کہتے میں لائی وفا موت سے پہلے کیسی هم نہیں جانتے تم کس کو وفا کہتے هو

گلۂ جــور ہــه کمہتے ہیں زہے نمانہمی ناز ہم کرنے ہیں تم اس کوجفا کمہتے ہو

شیفته شکوۂ دشمن سے بس آگے نہ بڑھو دیکھو وہ دوست ہے، تمکس کو برا کہتے ہو؟ توسن ِ نــاز اڻھــاتے کيـــوں ھو خاک مين شهر ملاتے کيوں ھو

ناصحو ا یوں بھی تو سر جاتے ہیں عشق سے مجھ کو ڈرا۔ کیوں ہو

عشق سے مجھ کو ڈرا۔" کیوں ہو

تاب نظارہ نہیں پہلے ھی یاں تم محمّے آنکھ ڈکھائے کیوں ھو

میرے نزدیک ہو لیلنی سے سوا آئمۂ قیس سناتے کیوں ہو

> حاصل اس سلسلہ جنبانی سے؟ پاے خوابیدہ جگاتے کیوں ہو

عرض غم حوصلة غير كمان عه سے تم بات بناتے كيوں هو

> آتش عشق کہیں مجھتی ہے شیفقہ اشک جاتے کیوں ہو

> > 1 • ٨

ربط وان هاتھ کو جب غیر کے دامان سے ہو کیوں له یان هاتھ کو پھر ربط گربیان سے ہو جلبوۃ دوست اگر دیکھیے تو سیرا ڈسہ

پھر پری زاد کو وحشت اگر انسان سے ہو جو خوشی خط سے تمھار ہے ہوئی اس سرکی قسم

وہ شد ِ هند و شد ِ روم کے قرمان سے هو

ربط آن سے نہ کرےکوئی جو ارکان سے ہو میں نہیں جانتا آپ آئیں وہ یا خط بھیجیں

پر مرے دل کو تسلی کسی عنوان سے ہو

ھر ورق میں ہے عیاں جلوۂ ٹیرنگ جار کیوں نددیوانوں کوشورش مےدیوان سے ھو

حسن کیا رکن امارت ہےکہ محکن ھی نہیں

چھیڑدیکھوکہ کہا، دونوںکوڈلٹھو نصیب پر تمجھےغیر سے ہو، غیر کو دربان سے ہو

> کس نے تاراج کیا ملک دل و دیںکہیے؟ آج تم شیفته کجھ بےصرو سامان سے ہو !

> > 1.9

کمیں جُنبش ہوئی ہے محمل کو

بوسة لب نه مانكتا دشمن منه لكاتا هي كون سائل كو

> گل کو ہے آس کے کان سے تشبیہ کیا سنر المالة عنمادل کو

اضطراب جرس ہے کیوں دل کو

ے اللہ عدادل کو غمزدہ تیری چشم کافر کا

سمجھے اعجاز سحر بابل کو

تجھ سےامےرشک خور جو دوں تشبیہ نه ہمو نفصانُ ماہ ِ کامل کــو

اب وہ نو خط ہے ملتفت ، دیکھا نقش تسخیر خط باطل کے ہائے وہ شیفقہ کی بے تــاب تھام لینا وہ تیرے محمل کــو

١..

اے فلک یوں کامیاب عیش کر پرویز کو خواب شیریں بھی نہ ہو فرہاد شِور الگیز کو

سعی وصف نازنیں ہے فکر کے شبدیز کو شوخیاں ابرو سے لینی چاہییں مہمیز کو

> دیکھ کو چشم غضب کو آس کی میں نے رو دیا چاہیر پانی ملا لینا شراب تیز کو

سانپ کے سونگئے ہوئے سے خبر تر عوں مجھے سوندگھ لینے دو شیم زانف عنبرلیدز کدو

کب ہوئیں گستاخیاں آداب دان عشق سے دبجے تعذیر اپنی تمکیری مصوس الکیز کسو

ر اپنی تمکین کھوس انگیز کسو نالۂ موزوں کی بے پروا خرامی دیکھنا

کر دیـا خلوت نشیں غوغاہے رستاخیز کو

کیوں لہ شادی مرگ ہو ٹاکامبجہ سا دیکھکر زخم کے منہ میں زیبان بحنجر خوں ریز کو

خط آزادی تھا نامہ غیرکا اے جوس رشک پھاڑ ڈالا آپ ہم نے کیسی دستاویسز کدو

> اہل محفل کے پسند ِ طبع یہ انداز ہے ۔ شیفتہ کس کو سناتے شعرِ درد آسیز کو

111

کچھ تو شیریں کام کر تلخیکش ہے دادکو دےکفن ٹو عشق شیریں باف کا فرہاد کو

آہ و زاری نا رسا ، شوق اسیری یے اثر کون لائے آشیائے تک مرے صیاد کو

تلخ کام عشق، شیریں بھی ہوئی پایان کار یہ نوید ِ شور افزا بھیجیے فرہاد کدو

کہتے ہیں زیر ِ زمیں لیلهلی و مجنوں سل گئے ہم کو بھی لازم ہے جانا واں مبارک یاد کو

اک دم شمشیر سے آزار سب جاتے رہے هم مسیحاً جانتے هیں شیفۃ، جلاد کو

111

اےدل جو ہو، سو ہوتے دے، گرمِ قفان ته عو يه جور يبار ہے، ستم آسان له ہـــو

دل بستگی جو ایسی ہے قاصد سے کیا عجب گرحلتی زخم خوردہ سے بھی خوں رواں نہ ہو

> مهر و وفا جو ساہ وشوں سے بعید ہے راضی هیں هم اسی میں که ناسهریاں ته هو

کیا کیا بیان کرتے ہیں نادر نکات ہم لیکن جب انجمن میں کوئی نکتہ داں نہ ہو

صدق و صفا و سهر و وفعا وان نه ڈھونڈھنا

جس شهر و دیهه میں که سرامے مغان نه عو

صّیاد نے جَلایا کمیں آشیاں نے ہو کیا ہودعاے مرگ میراس شخص کو مجاب

کیا ہو دعامے مرگ میں آس شخص کو حجاب جو نیم کشت ختجر درد بیاں نہ ہو

> صوت حزیں سے کچھ ہو ، نہ شکل جمیل سے گر صاحب ِ معاملہ آزردہ جاں نے ہو

آتی ہے نصل کل میں چمن سے ہواے گرم

ابما ہے سب کو چشم سخن کو سے شیفته بھر سیرے قتل پر کوئی کیا ہم زباں نہ ہو

### 111

ہے بدیلا کسی کسو غم ِ جاوداں ته ہو یا ہم ته ہوں جہاں میں تحداً ، یا جہاں ته ہو

آئین اہل عشق کہاں ، اور ہم کہاں اے آہ شعلہ بار نہ ہو ، خوں چکاں نہ ہو

> قعل حکم عین صلاح و صواب ہے ساق اگر شراب له دے سرگران ته هو

تدبیر ترک دشمن جاں کی ہے وات دن کس طرح پھر مجھے گلۂ دوستاں نہ ھو

کیا وہ مناع جس کی له هو کوئی گھات میں ڈرتا هوں میں جو دزد پس کارواں له هو

جب تک فروغ ِ سے نه هو سينه ُلور زار هرگز حريف ِ سے کدہ ، اسرار داں نه هــو

لازم ہے یار بھی تو ہو بیتاب ، ورنہ کیا وہ عشق ہے کہ رنج جاں ہو ، وہاں نہ ہو

حن كو يه سوج في كه كچه اس مين زيان نه هو هم ہوے دوست تجه کو سنگهائس کے شنفته

محبو شميم طرة عنبر قشان نه هو

# 115

شہمت لگا کر اُن کو کوئی کیا خجل نہ ھو وسواس هم كو حب هو حو آلينه دل نه هو

فاحق وہ جی جلاتے ہیں سودا ہے عشق پر

تقورے میں هم شریک هی ولدی می هم شریک صعبت سے اپنے کوئی سلول و خجل نہ ھو

زنجر آدهی رات کو کهٹکائے اور کون ؟ اے جذب اشتیاق وہ بیاں 'کسل نه هو!

تنها ملا هے بار زمان دراز میں ا اے قرط جوش و شوق ہیں اب تو بخل لد ھو

افسردگ کے اپنی جو گرم بیاں ہوں ہم آتش کبهی جهان میں پهر مشتعل نه هو

دشین کے اقترا سر رہائی میال ع گھر یار کا جو گھر کے مرے ستصل نہ ھو

پھر دل دھی میں گرم ہے دل دار شیفته ڈرتا هوں سي كه پهركمين خواهان دل نه هو اتنے جمیل سے تو کہھی آنس و ُخو نہ ہو ڈرتا ہوں آفتاب سے اب میں کمہ کو نہ ہو

ہے گل کا رنگ تجھ سے شابہ لہ دیکھیے بچے صبا سے بھی کہ کہیں ٹیری ُبو لہ ہو سب آرزواس تجھ سے فلک نے نکال دیں

سب ارزویس عبد سے فتحا نے دی دیں یہ آرزو ہے اب کہ تری آرزو نہ مو جانا کہی ہو ، جائے تھے پاتیرے گھر کی راہ

جات نہیں ہو ، جاتے ہونے پائیرے نہر ہی راہ یا اب یہ ڈر ہے راہ میں تو رو برو نہ ہو

یاغیرسے بھی خوش تھےکہ تیرا تو دوستہے یا اب خفا ہیں اس سے جو تیرا عدو نہ ہو

جب تک کہ تم رقیب سے ملنا تہ چھوڑ دو مل جائے تم سے شیفته ایسا کبھو له ھو

117

کچه پیچ و تانب دل کا جین پر اثر نه هو اتنا تو حوصله هـو اگـر پیش تـر نه هو سامان عیش جمع ، مگر هم کو اجتناب

کیا کیجیے جو حکم ِ قضا و قدر له هو

آن کو وہ لاق سہرووفا ہو کہ کیا کہوں ہم کے گر اہتام ِ تلاشِ خبر نـــہ ہـــو

ناصح جوکام ترک ِ وفیا سے لیما تــوکیــا جو بات عیب کی ہے ، وہ ہرگز ہنر نہ ہو

جس آه کا که چرخ نهم تک گزر نه هو کیا تاب ہے کہ تا بُن مژگاں ھو جلوہ گر

جس قطرۂ سرشک میں آخت جگر ک عمو

أسدوار جلوة معنى غلط نهين! جو لکته فهم محو لقوش و صُور له هو

هم وه نهین که اس کو بهی رکتهین حساب مین

هر چند مجھ سے بے سبب آزردہ ہے مگر ڈرتا ھوں میں منانے سے آزردہ تر ته ھو

> هیں آنے والے شیفته کچھ دوست اور بھی مطرب کو حکم هوکه ابهی نغمه گر له هو

جب تک وہ ممہر جلوہ بہاں جلوہ گر له هو لاکھ آفتاب سے شب عجران سحر نه هو

کیا مانگتے ہو جان ، بہت لوگ دے 'چکر وہ بات هم سے كمہيے كه حدّد بشر له هو

کس کو کیا پسند له کیوں کر کروں پسند ا مجه کو نظر نه هو جو غرور نظر نه هو

یہ شوق عرزہ تاز بہت منفعل کرے دریان دوست ، دوست هارا اگر نه هو

مےخانے میں وہو کہ لہ دیکھو کے عمر بھر وہ شام جس میں پرتو فیض سحر ند ہو

آلين ناز كينه و رسم ادا سم ! معشوقه بے هنر ہے جنو بے داد کر ته هو ایسی جگه مرون که کسی کو خبر نه هو آن کا اگاهٔ ادر در کا از در در ا

آن کا لگاؤ اور بھی کرتا ہے بے قرار واں کچھ نه هو تو جوش بهاں اس قدر نه هو

> وہ نالہ چاہتے ہیں کہ برہم کرمے جہاں لیکن یہ شرط ہے کہ ہمیں کچھ اثر نہ ہو

اُڑتی سی شیفته کی خبر کچھ سنی ہے آج لیکن خدا کرمے یہ خبر معتبر نہ ہو

### 114

نفس سرکش کی کسیڈھب سے وعونت کم ہو چاہتا ہوں وہ صنم جس میں مخبت کم ہو

یاروں کو ریخ ھو ، یہ گوارا نہیں مجھے

کیا عجب ُدور ہو آتش سے حرارت لیکن ہے عجب اُن کے اگر دل سے شرارت کم ہو

منع کی حرص پر انسان ہوا ہے بحبول ناصحو ا دوست اگر ہو تو نصبحت کم ہو

جان ُ پر مشغلہ فارغ ہو جو تم کو دیکھے دل َ بے وسوسہ کو تم سے فراغت کم ہو

۔ بے بھی ظلمت دل شمع 'رویوں سے بڑھا ربط ، بڑھی ظلمت دل ورثہ جتا کہ سوا تور ھو ظلمت کم ھو

اَلْمَرِ عَشَق کے افسانے جو سن رکھے ہیں حکم عشاق کو ہے یہ کہ محبّت کم ہو

> هم نے دیکھا ہے وہ صفل کدہ ، اللہ اللہ! که جہاں آئینڈ دل سے کدورت کم ہو

تغمه ُپر درد ہے ، شورش سے افاقت معلوم

بادہ ُ پر زور ہے، کیا نشّے کی شدت کم عو شیفتہ کیسے ھی معنی عوں مگر نامتیول

شیفته کیسے هی معنی هوں مگر نامتبول اگر آسلوب عبارت میں مثالت کم هو

# رديف ما

119

آله، صبح هوئی ، ُمرغ چمن لغمه سرا دیکه نور سعر و مُحسن کل و ُلطف ِهوا دیکه

دو چار فرشتول په بلا آئے گی ناحق اے غیرت تاهید! نه هو نغمه سرا، دیکه!

> منت سے مناتے ہیں مجھے ، کس نہیں منتا اوضاع ملک دیکھ اور اطوار گدا دیکھ

گر بوالہوسی یوں تجھے باور نہیں آتی آک سرتبه اغیار کے قابو میں تو آ دیکھ

عاشق بھی سمی پر کوئی فرهاد سا ہوگا ؟ کاشانهٔ دشمن میں نے ہو جلوہ تما دیکھ

اتنی نه باژها پاک داسن کی حکایت داسن کــو ذرا دیکه ، ذرا بند قبا دیکه

> اک دم کے له ملنے په نہیں ملتے هیں مجھ سے اے شیفته ا ساہوسی آسید فزا دیکھ

رديف يا

14.

کھوں میں کیا کہ کیا۔ درد نہاں ہے تمھارے ہوجھنے ہی سے <sup>ع</sup>یاں ہے

شکایت کی بھی اب طاقت کمپاں ہے نگاہ حسرت، آم نمانسواں ہے

> نشان ِ پاے غیر اُس آستاں ہو نہیں ہے ، سیرے مرقد کا نیشاں ہے

اجل نے کی ہے کس دم سہریائی که جب بہلو میں وہ ناسہریاں ہے

> تجھے بھی سل گیا ہے کوئی تجھ سا اب آئینے سے وہ صحبت کسمان ہے

یه کس گل ُرو کا عالم یاد آیا! دم سرد اک نسم بوستان ہے

> عوق ہے تابی 'بلبل مؤثر! که گهرایا هوا کچھ باغیاں ہے

سحر آن کو ارادہ ہے مفر کا قیاست آنے میں شب درسیاں ہے

کوئی بیاں لاؤ آس عیسیل نفس کے که مرتبا شیفته نام اک جواں ہے 171

یاد آئے کی جو عطر فشاں اس کی کُو مجھے لے جائے گی بہشت میں گلشن کی بُو مجھے

اے چرخ تیرے 'دور میں انصاف ہے یہی وصل صنم عدو کو ہو ، رشک عدو مجھے

رہم کے ہجوم شوق کہ سنبل سے باغ میں یاد آئے گا وہ طرّۂ ٹالیدہ 'سو مجھے

دشمن کئے جو شکر کے سجدے سے وقت تنل

شاید که آب ِ تبغ سے ہوگا وضو بجھے تما صبح حشر بخت مرے جاگئے رہیں

اک بار صبح آکے جگائے جو ُتو مجھے تشبیہ تبری زان سے دی ہو لہ غیر نے

سنبل سے عطرِ فتنہ کی آتی ہے 'بو مجھے

تاب وصال اُس سنن الدام کو کہاں بس بس نه چھیڑ اے خلش آوزو مجھے

جاتا ہوں کونے غیر میں صحرا کے بدلے میں دیوانگی میں بھی ہے تری جستجو مجھے

> وہ مائع ِ تہش ہے تمہیں شوق ِ اضطراب بھاتی نہیں کے شیفتہ ایسی بھی کُنو مجھے

3 3 2

اگلے رشک آن کو باد آنے لگے ! ہم جو غیروں کے گھر میں جانے لگے

کچھ بٹاوٹ سے تو نہیں یہ غش تم مجھے عطر کیوں سنگھانے لگے

میرے داغوں کا ذکر کرتے میں بارے غیروں کو بھی جلانے لگے!

اللخ کامی کی گر کمپیں للَّت چرخ غالب که زهر کھانے لگے

> میرے رونے میں تو نہیں تاثیر غیر پھر اشک کیوں چانے لگے

غیر سے کب ہوا ہے ترک کالام باتیں تم ہم سے بھی بنانے لگے

> ھم جو تحریک ناتوانی سے قصه هاے سم سنانے لگے

هنس کے کہنے لگے کہ ہاں سچ ہے تم مرے الز کیوں آٹھانے لگے

> وہ غزل ہم نے شیفته لکہی جس کو زہرہ بھی سن کے گانے لگے

> > اور آلفت بڑھ گئی اب آس ستم ایجاد سے آک ٹئی لذت جو پائی دل نے ھر بیداد سے

غیر کو الدورِ فرقت اب مبارک ہوکہ یاں دھیان جاتا ہی نہیں اس کا دل ِ ناشاد سے کس کو آسید اثر ہے ناله و فریاد سے

مجھ سے کیا کیا شاد ہوگی روح قیس و کوہ کن بھر نظر آئے ھی کوہ و دشت کچھ آباد سے

> ہیں وہ قابو میں عدو کے ، بس جی تدبیر ہے جائیں آس کے پاس نالاں یار کی بیداد سے

عشق سیں یہ سرحلہ بھی پیش آتا ہے ضرور

رشک آزادی په ہے ایسے اسیروں کی مجھے

چھٹ گئے جو جان دے کر پنجۂ صیاد سے ڈوب مرنے کی جگہ ہے غسل صحت هجر میں روئے دیتا ھوں احباً کی مبارک باد سے

و، قتيل تيشه هے ، ميں كشتة ابروے يار یار ہےجا مجھ کو نسبت دیتر ہیں فرعاد سے

چهیڑتے کیوں هو مهر ، جانے دو ان باتوں کو بس تم بھلا جاتے رھو کے شیفته کی باد ہے ؟

## 175

بھر محرک سے شعاری ہے بھر آنھ یں جستجو ھاری ہے

پھر وہی داغ و دل سے صحبت کرم پھر وہی چشم و شعله باری ہے

پهر وهي جوش و ثاله و قرياد پهر وهي شور آه و زاري هے

پھر خيال نگاه کافر ہے

پھر ممثائے زخم کاری ہے

بھر ہماں رسم جان لشاری ہے

پھر وهي بے قراري تسکين وهي تسکين بے قراري هے

> پھر جف واں ، وفا ھوئی بھر یاں فا اسیدی ، اسیدواری ہے

پھر وهاں طرز دل نوازی هے

جس کے جور و ستم بھی یاد ند تھے بھر ھمیں اس کی یادگاری ہے

> بھر ھیں کام کچھ نہیں تم سے بھر وھی وضع کر تمھاری ہے

شیفته بهر هے ننگ عزت سے بهر وهی هم هیں اور خواری هے

110

وہاں پہنچنے کی سنت دم صبا پر ہے کہ شوق سے مرے خط کے لیے عوا ، پر ہے

۔ سوں سے مربے عدد کے نیے عوا ، پر ہے عدد کو آگے مربے مسکرا کے ذبح نه کر که میری مرگ بھی موقوف اسی ادا پر ہے

مرض هوجس كسبس غضب ه وه يه كم

رقیب کہتے میں اس جور پر نباھتے ھو قیامت آئی کہ تشنیع اب وفا پر ہے

خفا ہوئے ہیں عدو اپنی ہی بری خو سے تجھے گان بد اے بدکہاں حیا ہر ہے خیال تھے اثر جذب دل سے کیا کیا آج

ھزار خون ِ ھوس گردن ِ حنا پر ہے رقیب سے ہے جفاے حبیب کا شکوہ

رتیب سے ہے جفاے حبیب کا شکوہ تو آپ شینته ، اے شیفته جفا پسر ہے

## 117

فصل کل ہے سے کدے کا ساز و سامان چاھیے توبہ 'ژولیدہ زیبِ طاق ِ نسیان چاھیے عمو لیانی ہے یہ مجنون چارہ سازوں سے کہو

محو بیتنی کے یہ مجنون چارہ ساروں سے نہو اس کے رہنے کے لیے یوسف کا زنداں چاہیے

کش سکش اس جیب سے دست جنوں بے قائدہ غیر کا زور آزسائی کو گربیساں چماھیے

نرگستان چاھیے ، نے چاھیے سنبل کدہ چشم فتان چاھیے ، زلف پریشان چاھیے

جاے سبزہ سبزۂ خط ، قد موزوں جاے سرو یه گلستان ہمو تو ہاں سبر گلستان چاہیے

شاهدان دل ربا النے نہیں دشوار مُجو ! صرف ان کومال و جاں ، ناموس و ایماں چاھیے

هر نحزل اپنی بیاض ِ چشم ِ آهو پر لکھو جیسےدیوانے ہیں ہم، ویسا ہی۔یواں چاہیے

نعمه ها ہے گل فشال کوسمجیس کیا زاغ و زعن داد دینے کو مری ، مرغ خوش الحال چاھیے تیرے وحشی کے لیے ایسا بیاباں چاھیے حال دی ہرمین نزدرد ہو کا رشدار

جان دی ہے میں نے درد عجر کل رخسار میں نعش کے همراه بلبل مرثیه خواں چاھیر

> آکٹر ایسے وقت کم آتے ہیں ارباب خلل ! سے کشی کا شغل وقت ابر و باران چاہیر

گرد كلفت، خاك صحرا ، دشته عم، نوك خار

جس روش میں کی خرامش خواہ لیک و خواہ پد اس میں جد و جہد تا سرحد امکان چاھیے

گرسلوک راہ حق پیشہ ہے اے روحی نداک جَدْر ْ بے اَندازہ و سعی فراواں چیاہیے

پایۂ کم پر شریکوں سے قناعت ننگ ہے بایزیدی زهد هو ، شبلی کا عرفاں چاھیے

> جسم سے ھو معنی روح بجرد آشکار لفظ سے ھو صورت معنی کایاں چاھیے

۔ اور اگر شیاوہ معاذات رندی کا عوا کام تائص ہے مگرکب اس میں تقمال جاعیہ

> نغمة نے كا گزر هو پردهگاه زهره تک موجة مے كا اثر تا بام كيوال چاهيے

آبرو روئے سے ہے پر فخرِ یکتائی نہیں شیفته مؤگانِ تر خوںنابه افشاں چاھیے

و۔ تسخهٔ نظامی بریس (ص ۸۹) میں ''جذبی'' اور طبع اول میں ''جشد'' ہے۔ 114

144

کیوں کر مھر خط رقم کریں گے کیا غیر کا سر قلم کریں گے

هم بیشه هے اضطراب و شوخی کس واسطے مجھ سے رم کریں کے

اتنی بھی بسری ہے ہے قسراری اب آپ سے آئس کم کریں گے

چوش وحشت میں اے پری رو یس تبرا عی نام دم کریں کے

ئوبت ہے تو سب آمور میں هو

اب غیر په وہ ستم کریں کے مرنے کا مرے نبه ذکر کرلا

قاصد وہ بہت الم كريس كے

آرام کی فکر اب هوئی ه تم سے نه هوا وہ هم کريں گے

دلّی میں تو شدفته ہے استاد هم قصد سوے عجم کریں کے

111

دن سے جال آنے کی تدہر مے کیا اثر نالهٔ شبگر هے

جـوكه هوا محـو تجـلى ذات خاک در اس شخص کی اکستر ہے واه ترا جلوهٔ حبرت ادا

آئے۔ عشاق کی تصویر ہے وجه ِ توقف ، اجبل ِ جاں فرا

قتل میں اغیار کے تاخیر ہے

چھوڑ دے وہ تو بھی *س کیوں کرچھٹوں* کش سکش زلف گرہ گیر ہے

کھیل ہے کچھ یہ کہ دکھا دوں تمھیں فرض کیا آہ میں ٹائٹر ہے

> غیر په پڑتے هیں خدنگ ِ اگاہ سینے میں میرے خلش اثر ہے

خط کے نہ لکھنے کا لکھوںکیا گلہ

خاسه سدد کــر دم تحریر ہے

کیا کہوں احباب کی آھن دلی ہاؤں میں فبولاد کی زئیر ہے

غیر بھی کیوں تم سے نباھی<u> کے</u> گر جرم وف قابل تحزیر ہے

نغمه سراكمون سا يباد أگيا

اللے میں آواز بم و زیسر ہے

ہم سے وہ لاحق جو خفا ہو گئے شیفته کچھ اپنی ہی تقصیر ہے - 179

کہا کہ تنگ ہوں اتنی بھی بدگائی سے کہا جو ڈر ہے مجھے ایسی مہربانی سے

یمی ہے شکر کہ دل کی لظر تو روشن ہے

نظر تو خيره هوئي برق ٍ لن تراني سے

ھزار ہاتیں بناؤ ، سلے ھو غیر سے تم نشان ھم کو ملا گم ھوئی نشانی سے

معبّت اس خفگی سے عیاں ہے اے کل رو که رنگ لطف ٹپکتا ہے بدگانی سے

میں سادگی سے بیاں کر رہا ہوں وسف دھن وہ ہونٹ کاٹٹر ہیں اپنی لکتہ دائی سے

سواے پیر مغال اور ظرف کس کا ہے کہ جرہ ور ھو گدا جام دوستگانی' سے

ثنا طلب ہے عجب کاری دل ہے تاب که دل گرفته ہے دلدار دل سُتانی سے

ے دفتار دن سابق سے کسی کی لرگس مے گوں نے کھودیے میں موش یہ ہے خودی نہیں صبیائے ارغوانی سے

بھڑک گئی نم شبنم سے اور آتش کل یہ کیسی آگ ہے دونی موئی جو پانی سے

یے ہے نصبحت ہیران کارآنشادہ! کہ بد بلا ہے جُوانی، ڈرو جوانی سے

وہاں تو شیفتہ مطلوب ہے خوش افغانی نہ لکتہ دانی سےکچھ ہو نہ خوش بیانی سے

و۔ نسخۂ نظامی بریس (ص ۹۹) ''دوسکانی'' ہے۔

شب ہم نے لیے خواب میں زنجیر کے ہوسے دیں گے وہ مگر زلف کرہکیر کے ہوسے

اللہ رہے کافر کی نزاکت که آڑا رنگ هم نے جو لیے رات کو تصویر کے بوسے

ھم کے جو ایے رات دو نصوار کے ہوئے۔ اس جرم سے قاتل نےلہو اس کو چٹایا ہسمل نے لیر تھر لب شمشنر کے ہوئے

حل نے لیے تھے لب شمشیر کے بوسے منہ فق مری جانب وہ چلے آئے ہیں گویا

قالے نے لیے شب رخ<sub>ر</sub> تاثیر کے بسوسے وہ چومتے ہیں ہاتھ آدھر اور ادھر میں

رہ چونے میں شام اعمر اور انظر میں سوفار کے لیتا ہوں جگر چیر کے ہوسے

دل نیشتر رشک سے هوتا هے مشبک زلبور نه لے اس هدف تیر کے بوسے

نامے کو مرے بار نے آنکھوں سے لگایا مل جائے تو لوں نامۂ تقدیر کے ہوسے

ہے دو لوں اللمہ تقدیر کے بوسے کرتا ہوں جو تعریف میں اس تنگ دھن کی لیتے ہیں مرے لب مری تقریر کے بوسے

یوں خاک نه کرتا اگر آس لب کے ، نه لیتے هم شیفته آگے فلک پیر کے ، ببوسے

111

دشمن ہارا کسون نہیں تیرے واسطے دیتے ہیں زہر چارہ گزیں تیرے واسطے الداؤں کے دیدے

الساف کر کہ چرخ کو کیا مجھ سے کام تھا ساری اذیتیں مجھے دیں تیرے واسطے اپنے کے آپ ہم کو ہے کیں تیرے واسطے تو کیا ، ہم آپ کہتے ہیں ہم نے برا کیا

تو کیا ، ہم آپ کہتے ہیں ہم نے برا کیا سب کی برائیاں جو سہیں تیرے واسطے

جس لب کےغیر بوسے لیں آس لب سےشیفته کم بخت کالیاں بھی نہیں تیرے واسطے

144

عشق ذلّت هے تو ذلّت هی سهی میری ذلّت تری عنّزت هی سهی

افغان دل خراش سے تو ہے جو بے قرار

میرے آزار کی ہمت ھی سہی تم کو آلفت ہے تو آلفت ھی سہی

> له لکھو نامہ ؛ اللہ بھیجو پیغام عشق کی آپ سے نسبت ہی سہی

م کو بھی شوق ہے نظارے کا دیکھنے کی تری عادت ھی سہی

خاک ہونے پہمرے دھیان تو ہے خاک ہونے پہمرے دھیان تو ہے تہ سبی لطف ،کدورت ہی سبی

دیکھنا غیر کا موقوف تـو ہے قتل کی میرے ندامت ھی سہی

ہم نے بھی طرز صبا سیکھی ہے تیرے لگ چلنےکی خصلت ہی سھی

سب فسانے کا نہیں ہے جو دماغ ایک چھوٹی سی حکایت ہی سہی صبرکی هم کو ضرورت هی سنهی هجہ آم جا ڈ مہ دا ڈ مہ ا

هجر تو جائے جو هو جائے وصال وصل ممکن نہیں ، فرقت هی سہی

> ازدحام غم و رشک و حرمان پهر بهی فرصت هے سبی

ناشکیمی کی دعا سانگس کے

بخت ِ ناساز کا هـون شکوه سرا

اُن کی بردے سیں شکایت ھی سھی

کیجے انحیار سے ملنا موتوف مجھ کو آلفت نہیں، غبرت ھی سہی

وصل اغیار سے بے وجہ نہیں

میرے مر جانے کی عبرت ھی سہی دعوی ' اللفت و بے تابی حیف '' اللہ میں اللہ می

گر اذیت ہے ، اذیت ہی سمی معری خاطر سے چلو شدفته وال

خیر اُن سے تمھیں نفرت ھی سھی

15

مجھ تازہ کرفشار نے فسریاد زبس کی جان اڑگئی بس کہنہ اسران ِ قنس کی

پھر شکل نظر آئی مجھے دام وقنس کی پھر دل نے مرمے طرّۂ خوشخم کی ہوس کی جو اپنے ہی نالے کو کہے پانگ جرس کی تیرنگ ہے کیا سبزۂ خط شمیرخوں کے

البرات ہے تیا سبزہ خط شعرخوں کے ایمان کی ایمان کے منافات ہم شعله و خس کی

غیروں سے اسے بات نه کرنےدوں سیں لیکن یه بات نہیں اے مرے هدم مرے بس کی

ہے رحم تو اس سے خود و بے تاب یه لیلیا،

خود چاک کروں جامة اعداء که نہیں چاک جي ميں کے که لون دھ جيان ارباب هوس کي

اےشیفقہ اس فن سی ہوں اک پیر طریقت کو عمر ہے سیری ابھی اکیس برس کی

146

دست عدو سے شب جو وہ ساغر لیا کیے کن حسرتوں سے خون ہم اپنا پیا کیے

شکر سم نے اور بھی سابوس کردیا اس بات کا وہ غیر سے شکوہ کیا کیے

> کب دل کے چاک کرنے کی فرصت همیں ملی فاصح همیشه چاک گرزیاں سیا کیر

تشبیعہ دیتے ہیں لب ِ جاں بخشِ بیار سے ہم مرتے مرتے نامِ سیحا لیا کہے

ذکرِ وصال نحبر و شب ماہ و بادہ سے ایسے لیے گئے ہمیں طعنے دیـا کیے ہردم خیال اِ لب سے ترث ہم جیا کیے طرز سخن کہے ، وہ مسلّم ہے شیفیّه

طرز سخن کہے ، وہ مسلّم ہے شیفته دعوے زبان سے نہ کہے میں نے یا کیے

150

اُس کا دلگر مرے جلنے سے پکھل جاتا ہے بل ابھی شمع کے رشتے کا نکل جاتا ہے

تهىلحظه لحظه هجر ميناك مرك نو نصيب

رشک سے رنگ میں تغییر جو پائی تو کہا تجھ سے ڈرتا ہوںکہ تو دم میں بدل جاتا ہے

> بھیج کر کس کو بلاؤں شب ِغم میں کہ کوئی لاکھ خاطر ہو پہ کب سوے اجل جاتا ہے

صدتے اس خوش حرکاتی کے سحر چیبڑنے کو شب کو سوتے میں مجھے عطر وہ مل جاتا ہے

> میں تو وہ کرم رو ِ راہ ِ طلب ہوں کہ اگر واں بلائے تو لب ِ بام ابھی پھل جاتا ہے

ھجر میں وصل و اجل کا کوئی جاتا ہے خیال چارہ کر جان ھی لے کر یہ خلل جاتا ہے

> ہنستے ہنستے جہو رکاوٹ تری بیاد آتی ہے شک گرتےہوئے آنکھوں سے سنبھل جاتا ہے

شیفته بس که هون میں سرو قدوں کا کشته غنل جو گور په اگتا ہے سو جل جاتا ہے 127

گلے پرمیرے، نے دشمن کے، وہ شمشیر بھرتی ہے نه یال تدبیر چلتی ہے نه وال تقدیر بھرتی ہے

ترے خو کردہ عجران نے تجھکو دیکھ کر جانا که میری آلکھ کے آھے تری تصویر پھرتی ہے

نہ کرنا غیر کے گھر کا ارادہ تم کہ مدت سے تجسس میں فغان شوق کی تاثیر پھرتی ہے

میں نفجیر تیری صیدگہ میں اے شکار افکن

مشكّل آزروے خاطر نخجير بھرتی ہے

ترے گھرے مرے گھرکا ہے آن کو قصداے دشمن تری تقدیر پھرتی ہے مری تقدیر پھرتی ہے گھٹا چھائی ہے، لالہ کھل رہاہے، صبح ہے، مرہے

نظاچهاتی عاله کهل دها عاصبح عام عدد عدد عدد عدد عدان عدم کیون کاشن سے باتا خیر بهرتی عد

عدان عرم نیون نسن سے بے ناحیر بھ نگام دل رہانے بار طبع بوالہوس دیکھی کہ آپھی آپ بے تقریب و بے تقصیر بھرتی ہے

لرالی سب سے مے اپنی روش اے شیفته لیکن کبھی دل میں هواے شیوه هاے میر پهرق

184

ادھر مائل کہاں وہ مہ جبیں ہے فلککومجھسے کیوں پرخاش وکیںہے

نه دیکھا اپنے بسمل کا محماشا اریب آکر وہ کتنا دوربیں ہے همی صورت دکھائے کیا ممنا

که عاشق حس کے میں بردہ نشی ہے

یہ محھ سے شکوہ ہے اللہ رہے شوخی که سرے غم سے تو اندو، کی ھے

یہ اچھا ہے ، تو اچھا غیر کو بھی ستاؤ اور پوچھو کیوں غمی ہے

یه کیسا تفرقه عجران نے ڈالا کہیں کیا، هم کہیں میں دل کہیں ہے

نه يوجهو شنفته كا حال صاحب یه حالت مے که اپنے میں نہیں مے

لطف اوروں په رہے هم کو ستم بھی بس ہے ته سبي وه بهي هميشه ، كوئي دم بهي بس هے

بزم دنیا می دو شخص کو کب عیش نصیب سو تجهى كو رہے، محھ كو تو يه غم بھى اس ہے

دسترس بوسة ياكى جو نہيں ہے ، له سهى اپنے سجدے کے لیے نقش قدم بھی یس ہے

سجدة دوست هوا عشق كا حصه ، يعني اور لوگوں کے لیر دیر و حرم بھی بس ہے

> غیر پر چاہیے اے چرخ تجھے کرنا جور محھ سے ٹاکام کو تو بخت دژم بھی بس ہے

دولت وصل سے کیا کام ہوس ناکوں کو الزخسرو کے لیے خیل و حشم بھی یس ہے ک ممناے کرم میں نے تو فرمانے ہیں شیفتہ تیرے لیے جور و ستم بھی بس ہے

144

سجدے کی کسی در په ممتنا نہیں رکھتے گردن په سرتاصيه فرسا نہيں رکھتے

اس کوچے میں اے لگمہت کل جلوہ عبث افعے هم کچھ هوس سير و تماشا نہیں رکھتے

م چند که هے آپ سے ملئے کی تمنا پر آپ سے ملئے کی تمنا نہیں رکھتے

دشوار نہیں رفع حجاب آپ سے لیکن مطبوع ہم اندازِ زلیخا نہیں رکھتے

> یوں چارہ گری غیر کی ہوئی ہے کہ گویا ہم جان ِ حزین و دل ِ شیدا نہیں رکھتے

مطلب مے و معشوق سے ناصح کو نہیں ، اور هم دیدة بیشا ، دل دانا نہیں رکھتے

کس لطف سے وہ لطف سےفارغ ہیں کہ عشاق تاب لگہ حموصلہ فسرسا نہیں رکھتے

دشمن سے ملاقات کی ٹھہری ہےکہ بےوجہ وہ سر پہھ پرند ِ کہر آسا نہیں رکہھتے

> اے شیفقہ هم جب سے که آئے میں حرم سے شوق ِ صنم و خواہش صہا نہیں رکھتے

خندہ زن ہیں دوست میرے دیدۂ 'پرآب سے بخت ِدشمن کو جگائیں میرے ثالے خواب سے

وصل کی شب میں نئی باتوں سے همواقف هوئے شعلہ خس مے نہایت دیسریا مہتاب سے

سیں لیہو روتاہوں ناحق آن کا دامن دیکھکر آن کا دامن بھرگیا ہے سیرے ہی خوناب سے

مين وميكش هون اگر بےخود بھى هوجاؤں كبھى

ہوش آتا ہے بجھے بوے شراب ِ ناب سے گرہ خو دیکھا توکر دیتر ہیں سبکو بےترار

دل کو واحت ہوگئی بیتایی سیاب سے
دل کو واحت ہوگئی بیتایی سیاب سے
جس کو سمجھا آشنا لکلا غرض کا آشنا

جس تو تعجب است ممار عرض را است دل ہے افسردہ نہایت گرمی احباب سے

> ضد تو دیکھو تشنہ کام شوق مجھکو جان کر نتل کرتا ہے ستم گر خنجر ہے آپ سے

فرش مخط پرتھے وہ همخواب دشمن خوابس

کس کی زلف خم بهخم بھر لےگئی تاب و قرار شیفقه بھرکچھ نظر آنے ہو تم بیتــاب سے 15.

رقیب بوالہوس کا سنہ ہے لطف جور کو دیکھے

وہ اپنی وضع کو دیکھیے ہارے طور کو دیکھے بری وش بھی ہیں شیدائی کے شیدا ناصحر دیکھو نفلا کس دیکھ سکتہ ہو۔ کہ عاشتہ او کہ دیکھ

بھلا کب دیکھ سکتے ھیں که عاشق اور کو دیکھے نظر سے فتنے کی ، گردش سے گردوں کی بچا وہ ھے

نظر سے قبتے ہی ، نودس سے نردوں کی بچا وہ کھ جو چشم مست کو ساق کی ، سے کے دور کو دیکھے

صفائی غیر سے کمیجے مکدر میں نہیں تم سے کوئی کیا خاک نموشھو جب کسی بدطور کودیکھے

ستم سے شیفقہ اب اس طرح مایوس کرتے ہیں وہ اپنی تاب کو دیکھیے ہارے جور کو دیکھے

164

پھر لصیعت کی کس کو تاب رہے جو میی دل کو اضطراب رہے

جب خطاے له كرده ثبایت هـ و عقــل كيــا بـر سر صواب رھــ

عصل دیا ہر. بوے گل کام کر چکی اپنیا

دختر ِ رز ته ِ اقاب رے

مل گیـا دوست منتخب پھر کیوں شعـر کا شوق ِ التخـاب رہے

واء رلدی و سے کشی که یمان عمر بهار عالم شباب رہے

يهر بغل مين كيمان كتاب رهر تا نه غافل هو انجمن ساقي

دور میں ساغر حباب رہے

بزم دشمن كا عـزم تها موقوف تھوڑی دیسر اور گر سحاب رہے

جب ہڑی للت هم آغوشی

ھے بڑھانے میں خوف بدمستی که جوانی میں کم خراب رہے

شنفته كوئي حال وارد هيو ہر معارف سے اجتناب رہے

منه بنائے ہوئے اس کو سے گزر کرتا ہے اب تو لوغير بهى دل مين مرے كهركرتا ه

ذ َح اُس کو بھی مؤذن ھی مگر کرتا ہے كيون شب وصل مين عل مرغ سحركرتا ه

یاد میں آس ُدر دنداں کی موا جاتا هوں كار الباس مهے حق میں گئیسر كرتا ہے

اس سے ناوک کی توجه په مری جان نثار ہاتھ سے چھوٹتر ہی تصد جگر کرتا ہے

گرنہیں یہ کہ برتتا ہے وہ ظاہر داری کیوں نگاہ غلط انداز ادھر کرتا ہے

دل مضطر کی رہائی میں نظر رکھتا ہے جو ترے طرة خوش خم په نظر كرتا ہے

جلوة معنى نظر آنے لكا پیتے پینے مے یہ صورت ہو گئی آن کیباتیں آس نے بھی چھپ کرسنیں

آج ناصح کو نصیحت هو گئی

منع وصل غبر پر هنسکر کها بارے اب تم کو بھی غیرت ہوگئی

ہوے کل آس کل کی ہو کے روبرو ف الحنبثت بے حقیہتت ہوگئی

يس نه فرماتے بهرو په شنفته کو آنھیں تم سے محبت ہوگئی

150

وہ جو آٹھے جان رخصت ہو گئی شدفته يه كيا قيامت ه.و كني

ہوے یار اُس بزم میں آئی مجھے جب بجھے ساتی سے الفت ہو گئی

> جلوہ بے ڈھپ مانع ِ نُـظارہ ہے وصل میں تاثیر فرقت ہوگئی

نغمۂ و سے سے مجھے کیا کام تھا

ان کی صحبت میں یہ آفت ہو گئی

بے سخن نسبت مع اللہ ہے آسے قوم سے جس کو کہ نسبت ھو گئی

أب رقيب بوالمهوس هين عشق باز دل لگانے سے بھی نفرت ہو گئی قطعه

سچ کہوں گا کو ہیں دونوں آشنا بے شک آن سے سہو و غفلت ہوگئی

عشق سے کیا کیا خرابی بڑگئی

عقل سے کیا کیا حافت ہوگئی شیفته اک رند مشرب شخص ہے کس سے لوگوں کو عقیدت ہوگئی!

. . .

. .

ملنے کا مرے اور ترے چرچا نہ کریں گے گر دوست ہیں اغیار ، تو رسوا نہ کریں گے

یے عذر وہ کر لیتے ہیں وعدہ یہ سمجھ کر یہ اہل مروت میں تقاضا نہ کریں گے

> کب اہل خرابات کوئی راز کہیں گے جب تککہ له هم سےهمیں بیگانه کریں گے

ہ عصب بیادہ موں کے ہنچاہوں میں مرنے کے قریب آنے ہیں دیکھو وہ دور میں اب پاس عدو کا تھ کریں گئے

> جاتے ہو اگر غیر کے گھر ضد سے ہاری ہم آپ کے آنے کی تمنا نہ کریں گے

مسجد میں بھی آتا ہے خیال خم ابرو هم واست بیانی میں محایا نہ کریں گئے

وہ مجھ سے له بولیں کبھی ، یہ بات نه ہوگ وہ غیر سے باتیں کربی ، ایسا نہ کربی گے اے دور لفا کیوں نہ تمثیاہے جناں ہو کیا وان ٹرے ملنے کا ارادہ نہ کریں گئے ہم آپ یہ نش ہیں تو نشرآیا ، یہ سخن کیا

تم آپ سے جاتے ہو ، ہم آیا نہ کریں گے ہرگز بھی نہیں خاطر جانان میں ٹھکانا اے شیفتہ ہم دعوی کے جا نہ کریں گے

154

کیوں نه مجھ کو مرض یاس کی شدت ہو جائے ملکالموت بھی جب جبر عبادت ہو جائے

گریڈ غیر سے وہ بہر عیادت ہو جانے

اشک شادی هی یه کاش اشک ندامت هوجا ہے اپنے هی عشق کی نسبت سے هوا شادی مرگ

کیا کروں اُس کو بھی گر مجھ سے محبت ہوجائے اور گر کچھ نہ ہو دامان اجل تو کھینچوں

اور عر طبی که متو دامان جس تو تهیمچون کاش اتنی هی مجھے هجر میں طاقت هو جانے

لیم جاں وہ ہوں ، وہاں قتل کا آئے جو خیال لو یہاں اُس سے کمبیں پہلے فراغت ہو جانے

ں آس سے کمیں پہلے فراغت ہو جائے سانس بھی کل تو نہ تھی آج لکاتی ہے آہ

مجھ کو ڈر ہے کہیں بھر مجھ کو نہ سہلت ھوجا ہے۔ -

الصحو سنع كرو جب الو يقيني مالوں تم كو بھى كر كسى بےدرد سے الفت ھو جائے

یا کے مشرف مجھے مرنے یہ بڑے وعدے ہیں ہے بڑا لطف اگر اب مجھے صحت ہو جاہے شیفته ایسی آژا اهـل کدورت کی خاک دیکهکرشیشهٔ ساعت کو بھی عبرت ہوجاہے

#### 171

ہے ستم واقف ھو سیرے حال کی تغییر ہے بوالمہوں کہتے ھو بھر اک آہ ِ بے تاثیر سے

عشق میں اک صید افکن کے ہے یہ جوش ِ جنوں فصد میری کھولنا جراح فوک ِ تیر سے

چاہیے ائمیار کو بھی اپنے منہ پر کچھ ملیں ! چاہ ثابت ہوتی ہے واں رنگ کی تغییر سے

مر رہا ہوں درد فرقت میں، نہیں دیتا کوئی سچ اگر پوچھو تو سم بھی کم نہیں اکسیر سے

> ھاتھ میں دیکھا جو تیرے ، قبض جان ھونے لگی دست دشمن کم نہیں کچھ قبضة شمشیر سے

عشق کا سودا نہیں جانا ہے بعد از مرگ بھی دیکھ لو وحشت ہے ظاہر قیس کی تصویر سے

> کیا غضب ہیں وہ بھی، پڑھوایا عدو سے خط مرا تھی جو آگاھی شکایت کی آٹھیں تحریر سے

وصل میں روتے تو شاید کچھ اثر ہوتا <mark>اسے</mark> کیا شب ِ غم میں <sup>ک</sup>حمول اس آہ ِ بے تاثیر سے

> ننگ مہانی دشمن بھی کیا ہم نے قبول شیفته لیکن نه آئے وہ کسی تدہیر سے

154

کیا ذکر اس کے آجے مری آہ کا چلے جس 'کل کی شمع بزم سے بچ کر صبا چلے

یوں بعد ِ ذبح چھوڑ تڑپتا ھوا چلے تربان ایسے آنے کے ، کیا آئے کیا چلے

ناصح تری زبان ترے بس میں جب نه ھو انصاف کر که دل په مرا زور کیا چلر

محروم هول رقیب بھی جلوے سے بار کے بچھ جائے شمع بزم میں ، ایسی هوا چلے

اللہ کیا غرور ہے تم کو کہ ازم سے هم کننی جلد آلھے، په اتنا کہا، چلے ؟

به شوق وصل ہے که اگر پاؤں ٹوٹ جائیں آن کی گلی کی سعت مرا اقش پا چلے

مانا کہ جلد آؤ گے پر اس کا کیا علاج پہلو سے آلھتے ہی جو مرا جی بٹھا چلے

لو سے آٹھتے ہی جو مرا جی بٹھا چلے کیوں روکتا ہے ، اس میں ضررکیا ہے ساریاں

دیواله ایک گر پس محمل لنگا چلے نه کمیا سن کر جال دل

افسوس اُس نے کچھ نہ کہا سن کے حال دل ہم قصہ خسواں کی طرح فسانہ سنا کچلے

دیکھا جو نزع میں مجھے کچھ رحم آگیا گو زعر دینے آئے تھے شربت پلا چلے

وعدہ عدو کا آپ کی تکرار سے کھلا میں نےیوں ہی کہا تھاکہ کیا آئے کیا چلے یہ غم اگر نہیں کہ نہ آیا وہ بے وفا ووتے مہے جنازے یہ کیوں اقربا چلے وہ کا کسی جد جا ڈانک در کے دا ساخہ

وہ کل کہیں جو جائے توکیوں کر ملے سراغ مالند گرد جس کی جلو میں صبا چلے

گرمی کے عذر سے آنھیں جانے کا قصد ہے اے آم سرد رحم کہ ٹھنڈی ہوا چلے

کیسا هی غم رسیده هو یال آ کے شاد هو آک هم تمهارے پاس خوش آئے خفا چار

تھی کب سے مرگ و حسرت دیدار میں نزاع وہ آتے ایک لمحے میں جھکڑا مٹا چلے

جلدی ہے کیا ٹھکانا بھی پیدا کریں کمیں آخر تری گلی سے تو اے بے وفا چلے

الحرائری للی سے تو اے بے وفا چ کیا پیش آئے دیکھیے واں جاکے دوستو

کہہ دو که پیچھے بیچھے مرے رہنا چلے اے جان لب یہ آ کے ٹھیرنے سے فائد رہنا ہوا تو رہ گئے چہلنا ہوا چلے

کس کسے اس سی بگڑے گی کچھ یہ بھی دھیان تھا باتیں تو آب شیفته ان سے بنا چلے

10.

ظالم کبھی تو داد ِ دل و چشم تر ملے سینے سے سینہ اور نظر سے نظر ملے

ب صرفه هے مشتت تعریر صرف زر رمتے هی میں همیشه عمیں نامه بر ملے

ملتر هیں هم سے جیسے که خس سےشرو ملر كيا پوچهتر هو لطف كروں تحيه په كس قدر

اذن غرور و ناز تمهیں جس قدر ملے

هم خوب جانتر هن تمهارے بگاڑ کو غیروں سے لڑ کے هم سے بھی تم بیش تر ملر

ئیرنگ عشق دیکھ که منظور ہے آٹھیں کل گوآے میں چکیدہ مژکان تمو ملیر

عفل طرازیوں کے مزے سب دکھاؤں گا وہ اتفاق سے کہیں تنہا اگر ملے

ہے دشمنوں سر اُن کو ملاقات اد و کشت

اب ہے آئھیں تلاش ھاری تو فائدہ ؟ وہ وقت عی گیا که عارا اثر سلے

کھائے تلاش کوچۂ جاناں میں سو فریب سبزه جمال ملاً ، مع يه سمجها خضر ملر

ظالم تبسم ممكين مين له كر دريغ آخر ذرا تو لذت زخم جگر ملے

وہ شبفته که دهوم ہے حضرت کے زهد کی میں کیا کہوں کہ وات عبے کس کے گھر ملے

101

ابر دریوزه کر آب ہے اکثر هم سے برق بھی مانگ کے لرجاتی ہے اخکر هم سے

صلح کل اپنی تو دانست میں بے معنی ہے وہ ہوئے صاف تو ہے غیر مکدر ہم سے ناصحو ساری نصیحت حسد و رشک سے ہے

ترک ہوتا ہے کوئی عیش مقادر ہم ہے گردن غیر یہ چلئے نہیں دیکھا ہرگز

گردن ِ غیر په چلتے نہیں دیکھا هرگز پیار رکھتے هیں مگر دشته و مختجر هم سے

> شیفقه ساده بیانی نے همیں چمکایا ورنه صنعت میں بہت لوک هیں بهتر هم سے

> > 101

دل لیا جس نے ، بےوفائی کی رسم ہے کیا یہ دلُربائی کی

تذکرہ صلح غیر کا نہ کرو بات اچھی نہیں لڑائی کی

تم کو اندیشهٔ گرفتاری یان توقع نہیں رھائی کی

وصل میں کسطرح هون شادی مرگ مجھ کو طاقت نہیں جدائی کی

> دل نه دینے کا هم کو دعویٰ ہے کس کو ہے لاف دل ُربائی کی

ایک دن تیرے گھر میں آنا ہے بخت و طالع نے گر رسائی کی

> دل لگایا تو ناصعوں کو کیا بات جو اپنے جی میں آئی ،کی

16

شیفتہ وہ کہ جس نے ساری عمر دیسن داری و پارسائی کی

آخـــر کار سے پـــرست هــوا شان هے اس کی کېريــائی کی!

104

اپنی شوخی کی بھی خبر کچھ ہے زلـزلـه آسان پــر کـچـھ ہے

زاری شب کے زور تو دیکھے تجھ میں بھی دم ، دم سحر کچھ ہے

بہ میں بھی ما، عاریستر میں ہے واز پوشیدہ پیوچھے کس سے بے خبر ہے جسے خبر کچھ ہے

خبر نچھ ہے نالہ اُستر نہیں تبو بات اُستو

ناله سنتے نہیں تبو بات سنو خوب باتوں میں بھی اثر کچھ ہے

عشتی کے اب کہاں وہ ہنگاہے درد ِ دل ، سوزش ِ جگر کچھ ہے

'حسن کیا عرض جلوہ کرتا ہے شہر میں شور الحذر کچھ ہے

اس کے نیرنگ سے ٹیکتا ہے اس کے نیرنگ سے ٹیکتا ہے

که عدم سے بھی پیش تر کچھ ہے

کیوٹی ہاتیں ہیں اور چلو دار هاں ترے دل میں سم ار کچھ ہے عشق میں ساری خوبیاں ہیں جمع آک مگر جان کا ضرر کچھ ہے

رم بہت ، آئس کم فے طینت سی

وہ بہت ہے پری ، بشر کچھ ہے

دوست یوں ''ان یُسکاد'' پڑھتے ہیں کہ مری سمت آسے نظر کچھ ہے

مرى سمت اسے نظر تجھ ہے برق ہے روزگار خندہ کل ناز یہ فرصت اس قدر کچھ ہے

شیفته بهی ہے بجمع اضداد کچھ منر مند ، بے منر کچھ ہے

10

'نازی کیاھوئی' کیوں غش نہیں، کیا صورتہے آئنہ دیکھنے سے آن کے بجھے حیرت ہے

غیر تو طعنہ نہ دے گو کہ مجھے فرقت ہے کوہکن کیا کمیں خسرو سے بھی بےغیرت ہے

عشق سے اور بڑھی ہائے قساوت دل میں غیر کو رنخ ہؤا ہے تو ہمیں راحت ہے

غ ہؤا ہے تو ہمیں راحت ہے کچھ تئی بات نہیں وعدہ ، تسلی کیا ہو

وهی حرمان ، وهی حرمان ، وهی یاس ، وهی حسرت هے عهم آزرده هو کیوں،میں ابھی تو کمپناهوں چی تم ملو غس ہے، محکن ہے یہ سب تبحت ہے

گر عیادت کو عدو کو بھی لیے آئیں توخوب که مرا رشک سے مرانا سبب عبرت ہے عبر کو یاد رہی تہری محبّت می نہیں

اور اگر ہے تو ترے محو سےکیوں نفرت ہے ۔

اے عدو کس لیے نازاں ہے سمجھ ٹو آخر

جس سے هم خوار هو لے هيں يه وهي عزت هے

چشم سے اشک رواں لب په هے آم سوزاں شیفته کس کے لیے آپ کی یه حالت ہے

100

آؤ سل جاؤ لڑائی ہو چکی ایک دم صر آزسائی ہو چکی

ایک حالت پر نہیں رہتا کوئی

اب وفا ہو، بے وفائی ہو چکی ہم سبک ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے جوں می وہ پکڑے لڑائی ہو چکی

ضعف سے ہے آپ میں آنا عال

اُس کے کوچے تک رسائی ہو چکی

اب کےجس صورت سے ہو سل جائیے غبر کہتے ہیں صفائی ہو چک

شیفته بان عشق به ، وان ُحسن وه دونون عاجز ، بارسائی هـو چکی 107

زهر سے ، الماس سے ، تلوار سے میم کو آلفت ہے انہیں دو چار سے

لے چلیں تھوڑا کمک بھی دشت میں آبلے پھوٹیں کے آخر خار سے

تعشا ٹھانے کا ھی اب سامان کریں چارہ کر بیٹھر ھیں کیوں ناچار سے

ذكر وصل غيركر بيثهے مباد کیا مایں هم محرم اسرار سے

پھر تو قابو میں اجل کے آ چکر یج گئے ہم کر غم دلدار سے

کاٹ کر سرخط کی جا بھیجا آسے کام خامر کا لیا تلوار سے

> جب عارا رشک سے جی بھر گیا ہزم خالی ہو گئی اغیار سے

جو گلہ سمجھے تھے نکلا شکر ہاے کی شکایت ہم نے کس عیبار سے

واه! هم تو ديكه كر مر جائين ، اور

زلدہ هوں مردے تری رفتار سے وہم آسائش سے وحشت ھو گئی

اس پری کے سایل دیوار سے

بھر بلا سے کوئی بیٹھے شیفته آٹھ گئر جب آپ کوے بار سے

لطف ظاعر ہے مہے آزار سے آشتی ہے مدعا پیکار سے

فیض یاب تور و آئ*ی بند* حسن

سہر آس کے پرتو رخسار سے

ساقيا بنت العنب وه لاكه هـ و دل رہا تے شاهد بازار سے

غیر کے سیدھا بنایا یار نے ہے تعجب چرخ کج رفتار سے

جي آڻهر فرهاد اڳو شعرين کهر کیوں صدا آتی نہیں کہسار سے

کیا کہوں جوہےر شناسی یار کی مجھ کو مارا تبغ جوھردار سے

بلبل شوریدہ ہے تاب و مست اس کے کوچر کو چلی گازار سے

هم کنماری کی هوس تھی وقت قتل هم لیث کر رہ گئے تلوار سے

> هائے جوش نے خودی، هائے جنوں راز آلفت کہد دیا اغیار سے

واہ ھوش ہاس بدنامی کہ ہے فكر اخفا محرم اسرار سے

> جلد كهولو شدفته أغوش شوق یه صدا آئی لب سوفار سے

110

101

ترک مونا یار اور اغیار سے قطع مونا ربط کل ہے خار سے

کام جـوئی اور دعـوئ عشق کا ا یار هی یاں مدعا هے بار سے

یار هی یان مدعا هے یار بے

ہے ضرورت غیر کو واقع میں آج آپ ٹھہراتے ہیں کیوں اصرار سے

آء و زاری سے شکوہ حسن ہے جیسے رواق باغ کی اشجار سے

> جز دل شوریدہ لُدت کون اُٹھائے عندلیب ِ ست کی گفتمار سے

دیکھ لیں گے ہم بھی گر اغیار کو آپ نے جھانکا سر دیــوار سے

> فصد کے قبابل دل بیمار ہے جبارہ جبو ہے فرگس ایمار سے

ارہ جنو سے اراس اطلا سے اپنا ٹوٹا گھر بہت مرغوب ہے

بارگه ثابت و سیار سے مدے الک

دیدنی ہے وہ جکہ جو مے الک سات جنگل اور نے بیازار سے

شیوہ ہاہے ہرق خاطف شیفتہ جلوہ کر میں اس کے شوخ اطوار سے 109

کچھ بات راز کی ہے ذرا پاس آئیے جی میں ہے آج خوب عدو کو بنائیے

بلبل خزاں میں آتش دل یوں مجھالے

ہمبن خران میں انشِ دن یون جھانے کل کر کے شمع ، شمع کے قربان جائیے

رونا ہوا ہے اشک نداست کہ ہنس کے وہ کت حد اس نہ کا درا ال

کہتے میں اور بھی کوئی دریا بہائیے بوسہ ہنسی منسی میں جوکل لے لیا تو پھر

کہنے لگے بھلا تمہیں کیا منہ لگائیے

سو بار انجمن سے آٹھاؤ ، ہم آئیں گے اب ٹین گئی که نــاز تمھــارے آٹھائیے

آتا ہے رحم نازی گوش بار ہر اے واے کیوں کہ حال دل اس کو سائیے

۔ تدبیرِ صلح خوب ہے بن آئے بات تو جی میں ہے آج غیر سے آنکھیں لڑائیر

کزرا سیں اعتباد محبت کے فخر سے مجھ کو رقیب سجھیر پر آپ آلیر

> اک نیم ناز بس ہے ہارے ہلاک کو کچھ بھی نہ کیجے دیکھ کے بس سکرائیے

دشنام و نفعہ اس میں ہمیں بحث کچھ نہیں سنتے ہمیں ، آج آپ ہمیں کسچھ مشالبے

واعظ کے قول خوب ہیں رندوں کے فعل خوب وہ اُس سے سیکھ لیجے یہ ان کو سکھائسے

سرمشق دل سے نتش تمنا مثالیہ عر چند سر کی ہے جت تم نے شدفته

پر مرکدے میں بھی کبھی تشریف لائیر

لب میں اگر نہیں تو ہارے سخن سیں ہے جو خاصیت که اس لب اعجاز فن میں ہے

یا مرسل الریاح ادھر کو بھی بھیج دے وہ بوے خوش کہ جیب نسیم یمن سیں ہے

دیتی ہے چشم روشنی چشم روشنی آمد نسم مصر کی بیتالحزن میں ہے

ہے محو فنش کہنہ کہاں جائے فنش نو

تبرنگ نوبهار ہے عشوہ طلسم کا كيا عندليب دام فروب حسن مين ه

پیران کهنه بن گئے اطفال خورد سال کیفیت عجب مرے دیوانہ پن می ہے

الاس لر کے آئیں کے دیتر میں یہ نوید لذت نئی کچھ آج جو زخم کہن میں ہے

وہ آھوے رمیدہ کہ ہم جس کے صیـد عیں نے وادی تار نه دشت ختن سیں ہے

شيوه كمام غنجة تشكفته كا هنوز بند قباے شاہد کل پیرھن میں ہے

کیا غیر پر بھی شعلهٔ برق غضب پڑا

ٹھنڈک سی آج کچھ مرے دل کی جان سی ہے

آھفتگی که زلف شکن در شکن میں ہے شیریں سے جرہ ور نه ھوا ایسے شوق پر

شیریں سے جرہ ور آنہ ہوا ایسے شوق پر کیما سطوت ِ رقیب دل ِ کوہکن میں ہے

خلوت میں شیفتہ سے کوئی مل کے کیا کرے وہ شخص انجین میں بھی اور انجین میں ہے

171

عوا نہ مد نظر چشم یار کے بدلے ہزار رنگ بھاں روزگار کے بدلے

کیا کیا پھنسا رھی ہے ھمیں دام رشک میں

صباکو بھائی جو محفل کی تیریرنگینی چمن کو داغ دیے لالہ زار کے بدلے

کیا ارادہ اگر سیرِ باغ کا تم نے قیامت آئے گی ابر بہار کے بدلے

. خلاف عہد ہے شیوہ توکیا قباحت ہے ستم کا عہد وفا کے قرار کے بدلر

عجب ھی شہر ہے دلی بھی شیفقہ ھرگز محب می شہر ہے دلی بھی شیفقہ ھرگز میں روم و شام نه لوں اس دیار کے بدلر

177

میری خوشی کا آن کو نہایت خیال ہے کچھ ان دنوں میں غیر سے شاید ملال ہے

بے کچھ سنے ہیں رشک سے دل پر ہزار داغ نام خدا یہ گرمی حسن و جال ہے نے تاب وصل غیر نہ نیروے منع غیر

تقدیر نے معارضے کی کیا مجال ہے قصد جواب ھو بھی توکیا خاک دیں جواب

قصد جواب ھو بھی تو نیا خا ک دیں جواب۔ بے صرفه ستنصل یه ھجوم سوال ہے

ہے صرفہ مقبصل یہ ہجوم ِ سوال ممکن نہیں وہ برق نگہ غیر پر پڑے

جز طُور اور ہر هو تجلی ، عمال ہے کوپ مورے عشق میں تھیں شک ہوتوسامنے دیوان خواجه حالظ فرخندہ فال ہے

هم نے کیا جہاں سے گزر کر جہاں مقام

واں وسعت سہمر و زمیں پائمال ہے ہے شالہ کش جو زائد پریشاں میں بوالہوس

عے سعہ میں جو رہے پریسان میں ہواعموس فکر وصال عاشق آشفته حال ہے

کچھ آج شیفتہ ہے بہت مضطرب مگر جانے کا اُس کے غیر کے گھر احتمال ہے

### 174

ایام ہجر میں جو اجال کا خیال ہے بے شک دساغ میں اثرِ اختلال ہے

خوش تھے کہ خوں بہائے نظر، یہ خبر نہ تھی کیش جفا سیں خون ہارا حالال ہے

> آن کے خلاف ِ وعدہ سے میں شرم سار ہوں کیوںکرکہوںکہ مجھ سے آنھیں انفعال ہے

کیا نسترن هو تم که یه پیاری شیم هے کیا برگ کل هو تم که په زیبا جال هے ساقی کو سے کدے میں سر ناؤ نوش ہے

صوق کو خاتقاہ میں سرِ وجـٰد و حـال ہے عاشق کو اضطراب ہی عجز و لیاز ہے۔

عاشق دو اصطراب هی عجز و بیار ہے۔ معشوق کو غرور هی غنج و دلال ہے

منظور ہے حکم کو ہر شے کی معرفت حالان کہ اپنی معرفت اُس کو عمال ہے

هر کام فلسفی کا سفاهت کے ساتھ ہے۔

هد بات منطق کی مراد ِ جدال ہے اوباب ِ حکمت ِ نظری کرو عمل نہیں

اہل ِ کلام کو ہوسِ نیـل و قال ہے جن کو کہ دستگاہ ہے فن نجوم میں

عمر أن كى صرف ِ زائجة ماه و سال في

رہتے ہیں بعض دربے اسراف رات دن بعضوں کو روز و شب سر توفیر مال ہے

بعضوں کو ہے مذاق میں فخر نسب لذیذ

بعضوں کو ذوق دعوی مضل و کال ہے

مفلن کو فکر ہے کہ کسی ڈھب ہے کچھ ملے منعم کررہے لیجہ ہم زوال ہے

جو ہیں حریص سیر چمن آن کو بزم سیں ذکر شجر کبھی ، کبھی فکسر نہال ہے

> جی میں کسی کے خــواہشِ آوائشِ لبــاس دل میں کسی کے حسرت ِ جاہ و جلال ہے

کوئی طلب میں اشہب کل گوں نظیر ک کسوئی اسیر شوق شکار غیزال ہے

كوئى فداے قامت آفت خرام ہے كوئى خراب نـركسَ جادو مشال هـ ناحق کسی کو شکر کسی کو شکایتی

بے وجہ کوئی خوش ہے ، کسی کو ملال ہے

کس واسطے هم آئے هن دنیا سن شنفته اس کا جو دیکھیے تو بہت کم خیال ہے

### 175

تری خوبیاں غیر کیا جانتا ہے تو جیسا ہے بس جی مرا جالتا ہے

هوا آنس کیوں دل کو او ّل نظر میں که وه مجھ کو زود آشنا جانتا ہے

> تظلم سے هوتی ہے بیداد افزوں شکایت کو شکر جفا جالتہا ہے

گرفتاری غیر کا ذکر مجھ سے محهر كس قدر مبتلا جانتا م

انعی زلف نے کاٹ کھایا

کوئی شخص آس کی دوا جانتا ہے

وہ کل سرے رونے سے عوال مے خرم که اپنا وہ نشو و نما جانتا ہے

> ستم کر کہے سے برا ماننا کیوں ستم كو أكر وه بهلا حانتا ہے

کبھی غبر پر جور ہوتے لہ دیکھا مجھی کو بس اک آزما جانتا ہے

ابھی شیوة ناز کیا حالتا ہے تامل له کر قتل میں میرے هرگز

کہ عماشق کا تو خوں پہا جانتا ہے

حذر سے سے واجب ہوا شیفته اب مجھے بار بھی پارسا جائتا ہے

170

فقط يار جور و جفا جانشا ہے یمی جانتا ہے تو کیا جانتا ہے

يه دهوكا له كهالا كه كم عمر ہے وہ

جو بيگانه جانے تجھےخلق ، کیا غم اكر آشنا آشنا حائثا هے

نه ممنسون دل طّرهٔ مشک ُبو کا

نه الطاف باد صبا جائتا ہے ھزاروں کئے جان سے اک ادا میں

عجب شيوة دل ربا جالتا هے مرى چشم ُ پرنم كا حال أسسيهوچهو که وہ خوب یہ ماجرا جائٹا ہے

شکایت همی شکوهٔ شکر سے ہے که اب وہ جفا کو وفا جانتا ہے

> اسے کنج خلوت کی کیا ہے ضرورت جو محفل کو خلوت سرا جانتا ہے

جدر صورت آئینه بھی مغتم ہے کچھ آئین اہل صفا جانتا ہے

عدو کی رعایت سے محم کو ستانا

وہ انصاف کا مقتضا جالتا ہے همیں شیفیّہ کی نصیحت سے حاصل

همیں شیفقه کی نصبحت سے حاصل۔ که وہ آپ هم سے سوا جانتا ہے

, , ,

سجھ لے اور کوئی دن رقب خوار مجھے عزیز رکھتے ہیں اب آن کے راز دار مجھے

شراب عشق ہے کیا دہشت خیار مجھے جنون عشق ہے کیا حاجت بھار مجھے

اگر کہوکہ تو عاشق نہیں میں سچ جانوں تمیاری بات کا ایسا ہے اعتبار مجھے

حصول ِ نام سے دل کو اگر نه هو آرام بہت عزیدز نہیں جان ِ بے قرار مجھے

عدو کو رشک ہے ایسا کہ منت میں گویا ملی ہے جائے لفس برق ِ شعلہ بار مجھے

عجیب عشق میں تہذیب نفس هوتی ہے نه شوق باغ رها نے سر شکار مجھے

ملا عدو کو مے و نفعہ برق و باراں سے صبا سے خاک ملی اورگل سے خار مجھے

بانی اور ال سے خار مجھے
 خلاف وعدہ مسلم، وقامے وعدہ غیلط

غــرض كچھ اور نهيں غير النظار مجھے اور دوقت اور آ

خجل ہوں آپ میں بے وقت اپنے آنے سے تم اور کرتے ہو ہنس ہنس کے شرمسار بجھے وهی رقیب سے صحبت وهی قدح خواری

کیا ہے آپ نے ناحق امیدوار عمیر حفا کہ ترک کرو تم ، وفاکو سب چھوڑوں

كجه اشتبار تمهين هو كجه اشتبار محهر

رہے سرائر مکتومه دل عی میں افسوس! جہان میں ک ملا کوئی رازدار مجھے

تمام شورش و سر تا قدم شکایت هون نعوذباشه اگر وال سلم گزار بجهم

> هلاک جلوهٔ زیبا ، خراب بادهٔ ناب ممهارے شیفته معلوم میں شعار مجھے

## 174

ابھی کہوں تو کریں لوگ شرم سار محمیر که کس کے وعدے پر اتنا ہے انتظار محمر

هزار شکر که آس کی گلی میں چھوڑ گئی ! نسيم جان كے اک ناتواں غبار مجھے یمی گان یمی رشک ہے اگر ، تو کبھی

نه کوئی دوست ملر گا ، نه کوئی بار محمیر

حفاے شجتہ ہے منظور ، پر نہیں منظور خلاف شبوة رندان باده خوار مجهر

عدو کے حتی میں پھر آیا وہی زمانۂ عیش کھلے یہ معنی سیال غیر قار مجھے

جو بادشاء بلائے تسو میں نہیں جاتا کہ ان دنوں میں کسی کا ہے انتظار مجھے

جو شورشین نه مجاتا ، اسیر کیوں هوتا خراب تو نے کیا جلوہ مار مھر عدو کے ساتھ بھی آخر جفا ہوئی آغاز

کسی طرح بھی ته رکتھا آسیدوار مجھے

رفيق هين متردد ، رقيب هين فاوغ عــزيز ركهتي هے وہ چشم فتنه بار مجھے

قفس میں کرتی ہے تحریک بال جنبانی نواے دل کش مرغان شاخسار مجھے

لیا هی تها نگه ُپر فسوں نے دل لیکن کیا اداے تغافل نے موشیار بھر ھزار دام سے نکلا ھوں ایک جنبش میں

جسر غرور هو آئے کرے شکار مجھر بلے فساد آٹھیں شیفته ، خدا نه کرے که آن کی بزم میں هو دخل و اختیار مجھے

171

سعر گئر جنو وہ کل گشت کل ستاں کے لیسر صبا تہش میں ہے گل ھاسے بے خزاں کے لیر

آنهی ہے هم سے محبت ، عمل کی کیا حاجت اگر کرو ، تو کرو آن کے پاسباں کے لیے

متاع بیش بها شهر عشق میں ہے وف یہ آء و نالہ ہے آرائش دکاں کے لیے

وہ اپنر باغ میں عم کو ضرور رکھر گا جو بلبلوں کو نہ دے حکم آشیاں کے لیر مقربان ملک کا ہے آلہاں ہمہ دساغ خزاته چاہیے قارون کا ارمضان کے لیے

سحر کے ساتھ ہی آتے ہیں کوے جاناں سیں عدو ہنسی کے لیے اور ہم فغاں کے لیے

> کرم کرم نه سمجھ ؛ گر کسی غرض سے ہو ستم ستم نه سمجھ ؛ گر ہو استحال کے لیے

جو ہوستاں میں گیا میں ہلاک قاست یار قیامت آئے گی شمشاد ہوستان کے لیے

> ہر ایک سے ہوئی قسمت بہ قدر استعداد خرد ہے پیر کو اور زور ہے جواں کے لیے

غرض یہ ہے کہ ُسکر جائیں گر پڑے حاجت کہ ُسہر ناسے یہ کرتے نہیں نشاں کے لیے

> کب آپ آئے کہ طاقت نہیں اشارے کی ! کب آپ آئے کہ جنبش نہیں زباں کے لیے !

نہ میکدے میں ترانہ ، نہ خاتفاہ میں ساع دعاے خیر ہے آس آفت ِ جہاں کے لیے

مثاع ِ دانش و دبن کی ضرور ہے تسلیم کمال بے ادبی ہے سخن امان کے لیے

زیاں ہے عشق میں هم خود بھی جالتے ہیں مکر معاملہ هی کیا هو اگر زیاں کے لیے

> ہارے ساتھ ہیں وہ موشگانیاں کہ نہ پوچھ یہ نکتہ بس ہے کہ آنت نے نکتہ داں کے لیے ا

اثر اگرچه بسنا بهر ناز دلکش دوست

مگر کچھ اپنی بھی آء جگر فشاں کے لیے یه ضبط راز کی تعلیم شیفته بےجا

زبان هم کو ملی ہے اگر بیاں کے لیے

جو کوے دوست کو جاؤں تو پاسبان کے لیے نہیں مے خواب سے بہتر کچھ ارمغان کے لیے

تمام علت درساندگی ہے قلت شوق تیش عوثی پر پرواز مرغ جاں کے لیے

سنی اکابر دیـواں سے آخر آبۂ بـاس غلط تھی چالے ھی کوشش خط اماں کے لیر یری کنار میں رکھر کے حدور زانے پیر

ھارا سر مے ترے سنگ آستان کے لیے

نکاء لطف تری دل کے واسطے ہے نسیم نگاء خشم تری بند ہے زباں کے لیے

شریک بلبل و قمری ہے وہ زبوں فطرت جو بے قرار رہے سیر گلستاں کے لیے

آمید ہے کہ نباهیں کے استحال لے کر جو اس قدر متقاضی ہیں استحال کے لیے

له خاکبوں سر تعلق ، له قدسيوں سے ربط نه هم زمیں کے لیے هیں نه آسان کے لیے

> شب وصال ہے پیغام روز فرقت کا مار آتی ہے کلمزاو میں خزاں کے لیر

پیام دوست ہوا قاصدوں کو وجہ شرف قسیم مصر سے عزت ہے کارواں کے لیے قدم بھی ہم کو تہ رکھنر دیا گلستاں میں

قدم بھی ہم دو ته رکھنے دیا کستاں میں ہزار بار قدم ہم نے باغباں کے لیے

ہزار جلوۂ رنگیں ہیں، اور سر جلوہ مواد بحر لیے چشم خوں فشاں کے لیے

نسل رہے کہ بے تاب آشیاں کے لیے قفس میں مرغ ہے بے تاب آشیاں کے لیے فسانے اپنی محبت کے سچ ہیں پر کچھ کچھ

ف آنے اپنی عبت کے سچ ھیں پر کچھ کچھ بڑھا بھی دیتے ھیں ھم زیب داستاں کے لیے مارے نا سے میں شدتہ میں کا

ماری نظم میں ہے شیفتہ وہ کیفیت کہ کچھ رہی ہے حقیقت سے مغان کے لیے

# فرديات

پروانہ وار جلنا دستور مے مارا اس شمع رو یہ مراا مشہور مے مارا

دیگر

آنکھ کل اُس سے لڑاتا تو لڑائی ہوتی۔ شیفتہ پر میں وہ بدلی ہوئی چتون سمجھا

دیگر

غیر پر پیارکی نظریں هیں ، غضب کی هم پر نگه یار میں ہے رنگ ، کل رعنا کا

دیگر

اس کی جب آلکھ پھری ، پھر گئیں اس کی آلکھیں. شیفته مرنے پمہ تیار ھی ہے ، کیا پھرتا تھا

ديگر

کیا جانے گزری غیر پہ کیا آس کی بزم میں. آئے وہ اس طرح کہ مجھے پسیار آ گیا

ديكر

ويرانے کی مانند ذرا جی نہیں لگنا ھر چند که ہے شیفته دلّی وطن اپنا۔ دیگر

رقیب پنتے ہیں کس کس مزے سے جام شراب ہارے دور سیں انسوس احتساب نہیں

=

جوش ُجنون و پسند کی تاثیر دیکھنا دامن کو ٹائکتا ہوں گریباں کے جاک میں

ديگر

ھر شیوے سے ٹیکر ہے ادا ، ناز ٹو دیکھو ھر بات میں آک بات ہے انداز تو دیکھو

ديگر

کرتے ہیں جور و جفا ، ناز و ادا ، کہتے ہیں یہ بھیکیا لوگ ہیں ،کیاکرتے ہیں،کیاکہتے ہیں

دیگر منت کش عتاب پدر الطاف شرط ہے تنہا سم نبه کیجیے السماف شرط ہے

دیگر

ایسی رغبت سے کسرے قتل ، گاں کاہے کو تھا شیفتہ اُس کو تو لو تم سے محبت نکلی شيفته كاغير مطبوعه كلام

غز ليات

روز گرجائے توکیا کچھ نہ دکھائے دیکھا ایک ہی شب جو گئے، غیر کو جاتے دیکھا

کیوں لگاہاے کرم صلح نہیں ہونے کی اپنی آنکھوں سے تجھے آنکھ لڑاتے دیکھا

میری وحشت کی خبر قیس کــو زنبار نهیں کل بھی لوگوں نے اُسے خاک آڑاتے دیکھا

هاتھ املنا ہیں مردن بھی رہا قسمت میں گور اعدا یہ اسے ہاتھ اٹھاتے دیکھا

گُل کیا شمع کو اس کو کی هوا نے جوں هی نعش بر شیفته کی اشک بھاتے دیکھا

دن کو دکھلاتے ہیں 'حسن آتش افشاں کی جار دیکھ کر شب شعلہ ہاے آہ و افغان کی جار

گُل کھلاے شنع ُوو نے مجھکو سرسے ہاؤں تک غیر کے گھر دیکھ کنو سرو ِ جرانحال کی جار

۱ از نسخهٔ دیوان شینته مخطوطه رضا لائبریری رام پور مکتویه عمره .
 مرتب .

جلوۂ صبح وطن کیوں کر ته هو وحشت فزا یـاد آئی ہے همیں شام غریبال کی بیـار سولکہ گل هوش آگیا تھا، دیکھ کل پھرغشھوا

سونگه گل هوش آگیا تها ، دیکه گل پهرغشهوا یاد آئی مجه کو اس چاک گریبان کی جهار

سیر جنت سے هـو کیا واشد دل افسرده کـو چها رهی هے شیفته آلکھوں میں تـو وان کی جسار

> گر کیجے آس ہری کی بیاں داستان ِ رقص ھو وجد اہل ِ حال کو سن کر بیبان ِ رقص

آنکھوں میں پھر گیا مری وہ رقص ِجاں نواز ھاروت مجھ سے زھرہ کا مت کر بیان ِ رقص

ھو مشتری کو خوبی کالا سے وجد و حال وہ خود فروش کھولے کبھی گر دکان رقص

تھا دل کو رقص طائر بسمل کی طرح شب سن کر عدو کے گھر میں تری داستان رقص

> ہاں چاہیے صلہ سہ زہرہ روش کو دیکھ کیا خوب شیفتہ نے کیا ہے بیان ِرتص

> > \_

اپنی تیغ ِ نگہ کی آب کو دیکھ دل ِ بے حوصلہ کی تاب کو دیکھ

کائیتے ہیں پڑے در و دیــوار دیــدۂ خانمـاں خراب کو دیکھ

۔"آز گلشن بے خار ۔

مجھ سے بے خوابی کا سبب مت ہوجھ

اپنی هی چشم نیم خواب کو دیکھ

شکومے کی جا نہیں کہ ھو گثر ھے ے حجاب آپ کے حجاب کو دیکھ

آگے اس جلومے کے یہ تھا احوال رو دیا هم نے آفتاب کو دیکھ

کس بری زاد کا هون دیبوانه غش میں هوں اپنے انتخاب کو دیکھ

دل بے تاب بھر ھوا نے تاب اُس کی کاکل کے پیچ و تاب کو دیکھ

اب تو کہتے میں وہ بھی ، شیفته کے دل ترابسا م ، اضطراب کو دیکھ

اگر طاب كرے وہ سه عـذار آئـيـنــه تو سہر نذر کرے زرنگار آئینہ

وه کل له ديکهر کيه آلکه آلها كرچه كرے هزار آه به رنگ هزار آئينه

> اری کو شیشے میں بے تاب جس نے دیکھا ھو هوا وہ دیکھ کے یوں بے قرار آئینہ

نہیں ہے آب حیا اس کی آنکھ میں شاہد

ہے کس ڈھٹائی سے اس سے دوجار آئیند شار غیروں کا کیجے تو طول کھینیم بات

بڑا ہے سب میں سخن ، اختصار آئینه

تمهارے جلوے سے از اس که کھل گئی قلعی مشال ساه هوا شرم ساو آلينه

مناسبت هے که هو راط اس قدر پاهم

هارا دل مے اگر روے بار آئینہ

هارے آئنة چشم اشک بار کو دیکھ

که اس سے اور نہیں آب دار آئیشه

جبھی سمجھ گئے هم دل میں آمد دشمن

هنسا جو لا کے تبرا رازدار آئینے

ذرا نگاہ کرو شیفته کی شوخی کے

دهرا ہے پہلو میں هنگام کار آلبینه

# متفرق فرديات

معور ٔ حسن سے سب جنّ و پشر هیں تسغیر میری باقیس کمو دعموی هے سلیانی کا کس سن رو تک لیے ہے کہ شور کے بدلے اس موجہ آ آ کرنے نے شدمد کم الشائی کا کسی آ ہے تاب کو دیکھا کم ہماراگرم عاس کچھ قنا ڈھسے ہے ترہے رضن کی جولائی کا

خون ہنے سے مرا کیوں دل بسمل ٹیہرا شیفته دیکھ تو بڑھ کر کیپں قاتل ٹیہرا قس بے تاب ہے خود ، کون کہے لیلی سے سارہاں تو ھی کسی حیلے سے محمل ٹیہرا

آف رے آداب محبت که ترے کوچے میں جب تلک سر له رکھا پاؤں آٹھایا له گیا غیر کے آنے کی رئبش نہیں جاتی اس سے عمہ یہ طوفان ، لو یاں کوئی نہ آیا نہ گیا عمہ یہ طوفان ، لو یاں کوئی نہ آیا نہ گیا

توڑیں کے خبوب دخمۂ پسرویسز شیفته کر اپنے هاتھ تیشۂ فرهاد آ گیا

<sup>1-</sup> از گلشن ہے خار ۔ 7- از گلشن ہے خار ۔

له هو تجه کو ظاهر میں الفت مری تجهے میں نے چاھا تمو کیا عواگیا

شمع رو تیری طرح تجه کو جلاتا میں بھی اور تجھ سا جو کوئی شعله شائل ھوتا

شیفقه اس سا سم کار ہے اب مائل کیوں اثرِ عشق سے الکار تجھے تھا نه ھوا

شیفته آلکھ وہ غیروں سے بھی شاید پھیرے گر ہے ساق کی طرف باز پس جام شراب -----

روز غم چرخ ، برژهادینا خوب پر شبِ وصل کو کوتاه نه کر

صورت دکھائے جانے میں وہ سن کے لڑع میں دشمن سزائے حسرت دیدار بھی نہیں بوں کچھ کمو پہنچر ہے بھی نبہ چک کہ جان تم بے وفا نہیں تمو و اضادار بھی نہیں تم اور شیفتہ ہے وال کا کمہ دریت دشمن آسے سمجھتے ہو جو باز بھی نہیں

یه کیا ستم ہے کہ یوں شیفتہ ھی کھل جائے وہ شرم گیں کہ جو نمیروں سے بےحجاب نہیں. ناصح آڑائیں سوزن عیسیٰ کی دھتجیاں ہے اب بھی تجھ کو فکر گریباں کے چاک میں ——

کیا حاصل ایسی بزم میں جائے سے شیفته جس جامے دور باش نہیں ، مرحبا نہیں

کیا هو گئی وه چشمک لطف و نگد سهر کیوں آلکھ ٹری اب نہیں اے پردہ لشیں ، وہ

اب سبارک هو تمهیں عیش وصال جاوداں شیفته تاب و تعب صرف ِ جدائی هو چک

ته کیوں کر اجل میرے قربان جانے عبت میں اس کی ، مری جان جاے

ہے نوحۂ دل ، دل کے طلب گار تھے وہ بھی پھرکیوںکہ نہ شیونکریں ، شیون سے ہارے

اے پردہ نشیں تو نے ھی بے بردہ دری ک لا کــر جو دکھائی مجھے تصویر پری ک واں سے نسم لے کے کہاں ُبو نکل سکر جس بزم میں لہ شمع کا آلسو لکل سکے

خود فروشيكا جوہ أسرشك يوسف كوخيال چرخی والوں کا علم مصر کا بازار ہے

غربت میں دشت طرعو جو آسکل کےساتھ بھر ته خواهش وطن ، نه هواے چمن رہے

رباعيات

.

سائا کہ بس اب مرا ستمانا جھوڑا اور داغ<sub>ے</sub> فعراق سے جلافا چھوڑا ہر یہ کھو! جو سب سے بالا تر ہے

ہر یہ کہو! جو سب سے بالا تر ہے غیروں کے پاس کا بھی جانا چھوڑا

> میں جام نہیں کہ منہ لگائے مجھ کو نے آلینہ جو شکل دکسھائے مجھ کو

اے شیفته تصوبہ ر نہالی هـوں نه غیر کس طرح وہ ساتـھ پھر سلائے مجھ کــو

> انسوس نـه مجھ پـه رحـم آیـا تم کـو بے درد و ستم شعـار پـایـا تم کــو کـدن آگ هـ کـا مه مـ

کیوں آگ ہو کیا سرے جلانے کے لیے انتہ نے شعلہ رُو بنایا تم کو م

> جھوٹا ہے ترا قسرار، چھوڑا تجھ کسو غیروں سے ہے تجھ کو بیار، چھوڑا تجھ کو

چاھا چھوٹے انہ 'چھوٹے عادت تیری اناچارہو میں نے یار ، چھوڑا تجھ کے ہیگانہ ہوے سب اقربا تیرے لیے دفسن بنے بار وآشنا تیرے لیے در کی کری ہے کہ در آت

یہ کچھ گزری بھر اس پہ تو کہنا ہے چھوڑوں گا رقیب کے میں کیا تیرے لیے

ھم مرگئے تہری جاہ کرتے کستے غیروں ھی سے نسباہ کسرتے کر اجاز سنگرداں تر ہرک وال نسب

کیے جانبے سنگ دل تمو ہے کون نہیں پتھر کے بھی دل س راہ کسرتے کمرتے

ث

مائل ہیں اہلِ بزم بھی آزار کی طرف عملی میں تا نہ دیکھ سکون یار کی طرف دیکھر ہے بحق کو دیکھ کے اغیار کی طرف

اس ماہ وش کے شوق نے مارا خدا ہمیں کتنا شماع مہر نے حیران کیا ہمیں تکتیر ہیں کب سے روزن دیوار کی طرف

شب اور سوز رشک نے داغ آک ُنیا دیا وہم ِ فغمان یبار نے سینہ جلا دیبا آٹش لگی ٹھی کموچۂ دلدار کی طرف

ھم ایسے ھجر ماہ لٹا میں ھیں بے قرار شام فراق خسواب عدم کا ہے انتظار آلکھیں لگی ھیں دولت بیدار کی طرف دل چاک چاک شوخی بے جاسے ہو گیا آس نے دکھا دکھا کے مجھے، چھبڑ دیکھٹا گاں رونکہ ہمالی کا قدالہ کے طاقہ

گُل پھینکے عندلیب کرفشار کی طرف

دیوالہ ہے غـــلام تـــو ایمان عشق کا ہے کیا قبول سجدہ شمہیدان عشق کا

هوں غوث ، سر جهکائے هی تلوار کی طرف

یے دادیوں نے اور کمنیا کا خوں کیا دیکھ اشک لاله گون رقیب اس نے هنس دیا

دیکھا ته میرے دیدۂ خوں بارکی طرف

اب عشق لاله رنگ کی سب کو ہوی خبر کل بانگ ناله ہے یه لیا کل کھلا مگر کے بانگ نالہ ہے یه لیا کل کھلا مگر گزری نسیم آہ چسمن زار کی طرف

اک چرخ کیا کہ سب میں آدھر کیا کریں اسے اب رشک ِ زخم ِ یار پہ منصف کریں کسے

اب رشک ِ زخم ِ یار په منصف کریں کسے کی آ کے موت نے بھی تو اغیار کی طرف

> هم داد خواه هو چکے روز تشور میں دل بعد قتل بھی نہیں بھرتا کہ گور میں

سنہ بھر کیا ہے کوے ستم کار کی طرف کہتا تھا اس سے شیفقۂ سوختہ جکر

کالرگلے لگا ہے تو ''سیسلہ شوہنہ جگر کالرگلے لگا ہے تو ''سوسن'' کے مت مگر دیکھ اپنے لیقش رشتۂ زناز کی طرف . . .

(غزل مومن)

ناصح کو حرف ِ تلخ سنایا نہیں هنوز شور فخال سے فتنہ آلهایا نہیں هنوز دم همدموں کا ناک میں لایا نہیں هنوز هجران کا شکوہ لب تلک آیا نہیں هنوز

لطف ِ وصال غمیر نے پایا نہیں ہنوز

نظروں میں غیر کی بھی نہیں عزت و شرف ان سخت کوشیوں په هوا کس قدر انف عمر النظار میں هوئی کیسی مری تلف اے جذب ِ دل وہ شوخ ِ شمّ کر تو یک طرف

پیغام لے کے بھی کوئی آیا نہیں ھنوز

ثابت جبھی وفا ھو کہ ھو عشق میں وفات بے استحان وصل بھلا یہ بھی کچھ ہے بات تا زیست کس طرح غیم ھجراں سے ھو نجات یک چند اور کاہش<sub>ر</sub> غم ، چشم<sub>ر</sub> النقات

میں بار کی نظر میں سایا نہیں ہنوز

آلینہ دے کے حسن سب اُس کو جنا دیا یک بار آڑا کے بردہ آلھانا سکھا دیا دیکھو نحضب کہ نمبر کو جاوہ دکھا دیا ایسے سم کیے کہ مرا جی بٹھا دیا

ھرچند سر قلک نے آٹھایا نہیں ہنوز

کہہ دیجبو وقیب ہے مل چاہے کر کہیں اب ہے براکہا تہ کرے ہم کو ہر کہیں بدگوبوں کی کمی بھی ہے اے ہے ہمرکہیں نامح وقیب ہے ہے بد آموز تر کہیں در میں در تما حال ساتا تھی ہ

ہر میں نے تیرا حال سنایا نہیں ہنوز ان کرم جوشیوں یہ ہیں افسردہ کس قدر ہر ہر خلاق طبع یہ ہوتی ہے چشم ٹر جب قدر ہو کہ لوئے مری طرح آگ پر

جب مدر ہوتے ہمری طرح اک پر کیا سوز رشک کی دلیِ انھیار کو خبر دوزخ نے کافروں کو جلایا نہیں ہنوز

شیدا کو کیوں کہ شوخی شیدا پتین آئے بدٹلن نہیں کہ جرات ہے جا یتین آئے سچ ہو یہ خاک ایسا فسافہ بتین آئے کیوں کمر مجھے گذاہ زلیخا بتین آئے

دامن کو تبرے هاتھ لگایا چین هنوز جب کچھ اثر ته هو تو نصبحت سے فائدہ کچھ فائدہ نه هو تو شکایت سے فائدہ جب ٹھیر جائے تنل تو سہلت سے فائدہ

جب ٹھیر جائے قتل تو سہلت سے فائدہ هوں خوں گرفته بارو شفاعت سے فائدہ صدر اجل کسی نے چھڑایا نہیں هنوز

ہ اظہار کے تو ملدین کا اظہار کیا ضرور اب وہ بھی میمبڑے ہیںجو اس راء سے ہیں دور ظائم کہاں تک دل نے قاب ہو صبور واعظ ہارے سامنے کرتا ہے وسف حور سمجھا یہ تو نے جلوہ دکھایا کہیں ہنوڑ یه تو کمیاں آسید که بھیجے وہ کل عذار اس فصل جاں نواز میںگل دستہ ،خدواء ہار پر بیم داغ ِ تازہ سے ہے جان و دل فکار جا چک خدا کے واسطے اے سوسم ِ ہار

خاک عدو په پهول وه ُلايا نهيں هنوز

-----

اب کے وفور عشق ِ صنم میں ہے گفتگو مومن وہ آپ یہ ہامے خدایا نہیں ہنوز

## تضمين

آرام کا کچھ دھیان له کچھ فکر طرب ہے جلنے کی هوس ، شوق تپش ، غم کی طلب ہے جوتجھ کر ہے منظور، وھی مجھ کو بھی اب ہے پھریہ بھی آگرتجھ سے لہ عووے تو غضب ہے

اے چرخ نہ گویم کہ بہ جامے خوشم انداز یک بیار دگر در کف ِ آن آتشم السداز

منظور ہے گر تجھ کو کہ میں خوب جلاؤں جتنا لہ ستایا ہو کسی نے، میں ستاؤں لدیور پکت سہل میں آگ تجھ کو بتاؤں ست مان گر آرام کی کچھ بات بتاؤں اے چرخ لہ گریم کہ بہ جائے خوشم الماز یک بار دگر در کف آن آئشم الماز

ا مینته کے تندیس کے تین مصرعے میں اڈھ له سکا ۔ مرتب

ہے چند جگہ منحصر آرام و تماشا صحین چسن و پائے تم و برم احبا بہت حالة چین ، باغ ارم ، جنت ماوا آن کی نہیں خواہش کہ کچھ انکار کی ہوجا

اے چرخ نه گویم که به جاے خوشم الداز یک بار دگر در کف آن آتشم الداز مثنويات

(تاریخ مسی مالی یاقوت لبان ، مروارید دندان)

ساقیا بس مے دو آتشد لا مشل خورشید و مه دو جام پلا

روز و شب تــا نشاط هی میں رھوں صبح و شام البساط هی میں رھوں

ہے دو چند اب فضامے عالم تنگ ہے زمان دو رنگ ، اب یک رنگ

دور ایام ہے السم سے نفور رات کو عیش ہے تو دن کو سرور

> یعنی دو نــازنــبنِ دل آرام جن کا هــ رمحوا اور حنگاه نام

صبع عيش ايک ، ايک شام سرور روز عيد ايک ، اک شب پر نور

> هیں اگرچہ وہ دونوں مہ پیکر لیک بـالا تــر ان میں بـالا تــر

و۔ شیئتہ کی بحبوبہ ربجو نام ، تخاص ازاکت ، سلطان جی میں دفن ہوئی ۔ جنگلو اس کی چن میں رحم علی بختار فوجداری کے کیر میں پڑ گئی تھی ۔ [تذکرۃ النسامے نادری ، ص . ۔] ربط آپس میں ان کے حد سے زیاد که وہ اک باغ کے تھے دو شمشاد

تهر وه كويا دو قالب اور اك جان

دونوں کے دل سیں ایک ھی ارسان

سو نکالی جسم هوس جی کی ایک دن مے مسی کی شادی کی

كيا كهون بزم عيش كا عالم آئيں دونـوں مسى لگا جس دم

> بزم تصویر کا سا ساسان تها تها سيه مست جو كوئي وان تها

مجه ميں جب هوش اور حال آيا سال تاریخ کا خیال آیا

شيفته هے جو لاله چين سخن كما أس نے " دو غنجة سو سن "

(نامهٔ شیفتهٔ جال گداز به جانب محبوبهٔ دل نواز)

اے ساق مفل تکویاں اے رونق برم شمع رویاں

اے زمزمه سنج ، تغمه پرداز

اے ساہ لقامے زهرہ الداز

اے دل بر خلق و جان عالم كنجينة بحر و كان عالم اے بدق ِ تہاں زسائے رقص اے سرو ِ رواں زسائے رقص

رفتار سے تیری صبر پاسال می ناخال

هم نفخهٔ صور، بالک خلخال کیا تو نے نفض کیا صدافسوس

پښر داغ ليا ديا صد السوس

ہلے جو ہو ؑ تھی کچھ جدائی اس سے ھی نہیں تھی تاب آئی

یـه تازہ قلق جـو دےگئے تم یعنی کـه وہـاں چـلےگئے تم

اس شہر سے کر گئے سفر ہائے کی سیری طرف نہ کجھ نظر ہائے

کی میری طرف له کچه انظر ہا<u>۔</u> سوچر له که اس په کیا بنر گی

سومے کہ کہ اس پہ ہے گی کس جـان ِ حـزیں پہ آ اپنے گی دیکھا نه کسی کی بے کسی کو

دیجھ نه کسی بی بے کسی دو پہنچے نه ذرا ستمرسی کسو

عاشق سے یه " رم، جو " کر گئے تم هال اپنے هی نام پسر کئے تم

آیا نه خیال درد سندی دی زائد کے تار کو بلندی

> کیا ہجر کے غم دکھاے تو نے یہ کیا کیا ہاے ہاے تو نے

و۔ ٹام محبوبہ ''اربجو'' ہے شیفتہ نے منظوم مکتوب آسی کے نام لکھا ہے۔ (سرآب) وہ حرف کے باعث ستم ہے

کیوں کر نه لکھوں که جوش غم ہے کیا غم ، غم رشک خود کایاں

الفت طلبان نے وفایاں

کچه اپنر نصیب کی شکایت کچھ بخت رقیب کی شکابت

كچه حال دل وصال جو كا كيچه طعنه محبت عدوكا

كچه كچه سروكار تازه جال كا كـچه كـچه گله وصل دشمنان كا

طاقت ھی نہیں کہ چپ رھوں میں بتلا دے اگر غلط کہوں میں

هر دم هے بهال غیال ترا اوروں سے ہے واں وصال تعرا

یاں آتش غم سے سینہ ہریاں

واں اشک طرب سے دیدہ گریاں

یاں شعلے کی طرح دل تیاں ہے تو برم فروز دشمناں ہے

یاں جام میں جاے مر ، لہو ہے تو ساق ممفل عدو ہے

> کیوں کر نه تمهیں برا کہیں اب جو هم په کرم تهر آن په هن سب

كجه بلكه زياده مهرباني ريط دل و الفت زباني اب تمازہ وقبیب شاد ہوں گے هم کاہے کو تم کو یاد ہوں گے

کجھ بھی نه رهی اسدواری برہاد گئی وفا هاری

> خوگر تھے سدا سے اس الم کے پر کچھ ته که اس قدر ستم کے

آس ظلم میں پھر عنایتیں تھیں کو جب بھی ھمیں شکایتی تھیں

رہتے تسمے بحال گاھے گاھے ہوتا تھا وصال گاھے گاھے

جب عالم وصل باد آیا حسرت نے تُهکانے هی لگایا

باد آے ہے وہ زمانۂ عیش ہے ورد ِ زباں نسانۂ عیش

وه تیری فسون گری کی باتین دل داری و دل بسری کی باتین

> وہ طور کہ جس میں آن لکلے وہ ناز کہ جس پہ جان لکلے

وہ قہر کہ جس سے ہو عیاں لطف ظاہر میں عتماب پر نہماں لطف

> دالان جـو غـيرت ِ ارم تـهـے هم تم شب ِ وصل وان بهم تھے

وہران کدہ جنوں بنے میں غیرت دم 'بےستوں' بنے میں وحشت ہے مجھے ہر آک مکان ہے بیٹھا جہاں بس آٹھا وہاں سے

آلکھوں سے نے سیل اشک جاری

ڈونے کے میں کاش نے قراری

آتا هون مین بار بار در تک ہے تابی ہے شام سے سحر تک

ٹیکر ہے لہو سدا نظر ہے

خون ریزی ہے شام تک سعر سے ہے تابی جان زمان زمان ہے

اے سابہ عیش تو کہاں ہے

کے باس مے کوئی یا نہیں ہے ہر مجے کو خبر ذرا نہیں ہے

> ہے هوشی اور بے حواسی دشوار ہے خویشتن شناس

ہے عوشی سے صدیه جان پر ہے جو دل سيں ھے سو زبان پر ھے

> هوتا ہے عیاں غیم نہانی قايـو سي نهي هے جان 'جاني'

هر دم يه كلام ورد لب ه

هر لحظه په حرف هے زبان پر آجلد که آبنی مے جان پر

هر روز جفاے غم فرول ہے جوں چشم امید غرق خوں عے

جلتا هوں فراق میں غضب مے

كيمون كر قمه زياده همو محهر غم جس دن سے گئر ھو یعنی باں سے

خط بھی نہیں بھیجا ایک واں سے

كرتے نهن خط رواں ، نه كيجر آزادی کا خط تو بھیج دیجر

عفلت نہیں تیری اب تلک کے

تا باے سزا یہ جان مشتاق

هووے نه جدائی بنن شاق

آسد سے زندگی ہے اب تک ايما هيه كه آجكر غراب تك

كيون كراله هو اضطراب ناسه ه منتظر جواب نامه

هر شب فے زیادہ نے قراری رحلت ہے جاں سے اب ماری

کھینجا سوے دشت بھر حنوں نے

پھر ہم کو پہایا سیل خوں نے

لو شيسر هي چهوڙ کير چلراهيم تم وان گئیر اور ادھیر چلیر ھے۔

كيما وصل محال هـو كيـا اب تها خواب خيال هو گيا اب

تم آئے تــو ہــم بھی آئیں کے باں دیکھی کے تو منه دکھائی کے یاں

ورن کہیں یہوں ھی مر رھیں گے ناکام هي کام کر رهيں گے لازم تو یہ <u>ہے ک</u>ہ جلد آؤ پھر جلوہ نو دکھاؤ

ظالم نه هو اتنا به وفا تو انصاف سے دیکھ تو ڈرا تبو

> یہ شیفتہ کیا می شیفتہ ہے آخر یہ ترا می شیفتہ ہے

اس پر تو بت ضرور فے رحم هر چند که تجه سے دور فے رحم

١

(هجران فسانة شيفتة جانباز پيش ِنازنين ِمست ِخواب ِناز)

اے سراپیا جفاے نیا انصاف بے وفا ، سست عہد ، وعدہ خلاف

تم جنو آہے نہ ساتھ "سورج پور" روز روشن ھنوا شب دیجنور

> جب کے دریا سے هم آثر آے آلکے میں اشک سرخ بھر آے

میں اشک سرخ بھر آے اور جب اس طرف روانہ هـوے

ساته سب صف به صف روانه هومے تازیائے تھے لاکھوں ''توسن'' پر نــه تک و دوکو ، جــرم رفتن پر

آشیں هم رکاب تھیں هر دم راحتیں سوعذاب تھی هر دم حسرتسی لعظے افتی تھیں کانتیں خاک سیں سلاتی ٹھیں

زخم قطع زمیں سے تھے کیا کیا مشورے ہم نشیں سے تھے کیا کیا

> گفت کوے مراجعت هر دم آرزوے مراجعت هر دم

شہر سے جتنی دور ہوئے تھے اس قدر زار زار روئے تھے

لغزش ِ پا ٹیمی ہــر قــدم کیا کیــا دم په بنتی تیمی دم به دم کیا کیا

ناگه اک اور هی بلا آئی کیسی سنزل مری قضا آئی

> جب آئیر بیٹھے آہ منیزل میں لگ آٹھی آگ خانۂ دل میں

نہ میں بے گنہ جہتم سے جل کئی جان آتش غم سے

> شعلہ ہاے فضال نے پھوٹک دیا ہاے سوڑ ِ نہاں نے پھوٹک دیا

جب شب وصل یاد آتی تهی شام تنهائی بهدول جاتی تهی

> دھیان میں تھےجو تیرے لطفوکرم قالہ ڈن تھے کہ ھاے ھاے ستم

دم به دم جي چلا هي جاتا تها وقت رخصت كا ياد آتا تيها ور به کسنا ترا ادا کر ساته

ك تلك آؤ ع يدكه حاؤ اچھی تم آج اور رہ جاؤ

> چشم زهراب حسرت آلوده وه لكاهين مروت آلوده

قسمين وه وعدة وفيا كر ساتيه

دم رخصت چمٹ کے لگنا کار اور وہ کہنا کہ تم تو سچ ھی چلے

> یہ جو هر دم خیال آتے هی اشک کر ساتھ ھےوش حاتے ھی

وهی صحبت بجھے دکھاے خدا جلد عهروں کو بھے ملاے خدا

> حسرتوں سے نظر تھی سومے فلک جـوں شب غـم سیاه روے فلک

کہتر تھر ھاے کیا کیا تہ نے مهر وش كو جدا كيا تونے

> بس که تکایف تازه حال یم تهی دم به دم یه غزل ازبان بر تهی

<sup>-</sup> غزل (q) موجود، ديوان ميں هے ؛ مثنوى ميں اشعار ١٠٢٠، ، م، ٤، ٩ هیں اس لیے اشعار ثقل نہیں کیے صرف دو شعر جو مطبوعہ دیوان میں نہیں میں نقل کر دے میں ۔ فالق

۱۸*۵* غزل

ہاتھ آٹھا کے تدوکی طرف میں ہموں پاسال تیری ٹھوکسرکا

شب ِ غم واعظوں نے کب دیکھی کینوں ان ہو خوف روز ِ محشر کا

> بس کے آرام کا خیال نے تھا گھر تلک پہنچنے کا حال نے تھا

رہے باہر ہی رات کے ناچار مرک سے شاد ، زیست سے بے زار

> تین دن تک یہی رها احوال که لگے تھا برا ، بھالا احوال

روز یک شنبہ پھر روانہ صوئے غیرت گردش زمانہ صوئے

یعنی اس سے تو اور پر ھے عـذاب هم هيں گردش سے اپنی آپ خرب

چنچی منزل کو کیوں که کیوویں هم یعنی منسزل کو چنچیں گے اس دم

> ک ہوہ وعدہ وف کرو گے تم حتی الفت ادا کرو گے تم

رمضاں بھی قریب ہے لیکن مجھ کے شور نشور ہے ہے دن

تلخ کامی کہاں گوارا ہے کس طرح دل کو اپنے سخت کروں

کیوں که چهاتی په پتهر آه دهروں

سب برابر هي جب كه ثهمري بات ليلة القدر هو كه شام يرات

کس کو صبر و سکوں کا بارا ہے

کب تلک میں ملول ، حیران هون

دیر سے کیا حصول حیران عول

مه كو بلواؤيا تم آب آؤ حلد تهمراؤ جلد تهمراؤ

اور تـوبـه كـو بهى قيام رهـ صحن خانه هي مين خرام ره

ياد ركهيو وه سيكرون قسمين آثیہ ست رقیب کے بس سی

كيجيـو مـت خيـال خـام سفـر لاثيبو ست زيال ينه تبام سفر

> حرف لانا نه بات پر اپنی بخته رهبو صفات پسر اپنی

جاں بد انب عوں فلک کے کیئر سے

آتے ست ہڑھیں اس مہینے سے

که مجهے ہے یہ ناگوار بہت هوں مری جان بے قرار بہت

گـوکه هووے رتیب دور زساں پر نہیں صبر عید تک بھی ہان

سان لے التاس یہ سیرا تبرے قربان شنفته تبرا مه کو منجاؤ سدعاک تم دیکھنـا پھـر مہی وفـاکـوتم مرتے مرتے یسوں عی نساھوں گا

تم سے افزوں وف کو جاھوں کا

(نامهٔ مهـر تصـوبر ، به خدمت يـار مـاه نظـر ، به گونه گونه دراز نفسیها، به شرح طول شب مجران و تمناے طلوع ستارۂ سحری ، یعنی به مدد گاری انجم فوز نعمت وصال آن هم جلوة خورشيد درخشان)

اے کل بوستان ناز و ادا اے مل آمان مہرووف

اے تمناے جان و خواہش دل اے فروں ساز شوق و کاہش دل

اے سمن ہوے نسترن اندام لالبه رخسار ، سروقند ، كل قيام

کل رعناے باغ رعنا ئي

در یکناے بسر یکنائی

اے تسکی خاطر بے تاب ماية اضطراب شيخ وشاب

اے ستم کیش ، نےوف ، عیار اے دل آرام ، دل رہا ، دل دار تم سے رخصت هـ و سی ادهـ ر آیــا آلکھ میں جامے خوں جگر آیا

مری نے تاہیوں سر عب مضطر جان آئی وداع کے لب پسر

آه و زاری نے یہ هوا بالدهی لنس سرد سے چلی آلدھی

حوش گریے سے تھا رواں دریا

مگر اس جوش کا کہاں دریا

جس کا هم قطره شکل طوفال کی آبدو خاک جس سے عال کی

ليم سوج آس كى غيرت 'جيعـوں' رشک سے جس کے انیل کا دل خوں

منفعل رعد آه و اقعال سر آب ، آب ، ایسر چشم کسریاں سے

ناوک ناله و ق گردن چرخ

شرر آه بسرق خدرسن چرخ

جوش پسر ہے قداری دل تھی رشک افزامے مرغ بسمل تھی

كيا كهول اضطراب كاعالم

كارخانه جهان كا تها برهم

آدمی جن پسر، آدمی پسه "ملسک آساں پسر زمیں ، زمیں ہے فلک

کیا کہیں ہے خودی کا هم عالم بسروں آئے نہیں میں آپ میں مسم صور افغال سے حشر بدہا ہے تو بھی جیتیا ہوں کیا تماشا ہے

ھاتھ سے دل کے ، ریخ ھیں کیا کیا

هاتھ دل سے آٹھا تو جی بیٹھا

دو الم ، كيول نه هووے طاقت طاق آرزوے وصال و ریخ فراق

کیا بلا ہے شب فراق سیاہ

طالع تیرہ ہے جس کے سامنے ساہ نهین دخیل نجیوم و ساه کهین

دل کافر سے بھی سیاہ کہیں روز و شب میں تمیز هو نه کبھو

زلف و رخ میں نه فرق عو سر 'مو

فىالمشل شمس كر هو جلوه فرا

آس کا سایے ہے سایے عنقا اس کے ظل کا کوئی نشان نہ پاے

لأكه مشعل هزار شمع جلاك

کیا ڈراتی ہے یہ شب دیجور شمع کے منے سے ال کیا کے لور

روز محشر سے جاں گداز کہیں آپ کی زان سے دراز کے بین

هجر کی شب بسر نہیں آتی بانگ مرغ سعر نهیں آتی

سج ہے کیا ہو ظہور نـور ۔حـر سہر پر متحصر ظہور سحر

سو وہ مے شمع بےزم عشرت بار کچه نهی اور چارهٔ شب تار

که کسی ڈھب سے واں تلک مہنجوں

عفل خور فشال تلک منجوں

رحم اے کاش چرخ کو آئے که تری انجمن میں چنجائے

سن لر افغان چارخ رس کو مری دیکھ لے تنگی لنس کو مری

سوچے مضمون آه بسمل کيو اس سے افزوں نہ خوں کرے دل کو

کرے درد دل تیاں په نگاه

چشم خون جگر فشاں پـه نگاه

طاقت ضبط اضطراب نهين صبر كرنے كى اب تو تاب ہيں

اے فلک گردش دژم سے حصول اے فلک کینے و سم سے حصول

اے فلک تجھ سے پوچھتے ھیں ھم رمم بہتر مے خلق پار که سم

سوچ تـو رحم هے صفت کی کی

مرحمت لعت و منقبت كير كي

كيوں جفا سمجھيں سهل اهل جفا کس سخن کے هیں اهل ، اهل جفا

شیفته چرخ سے شکایت کیاوں

اس ستم کار سے حکایت کیاں

کیا ہوئی شرم ، کیــا ہوئی نمیرت ایسی باتوں سے مجھ کو ہے حیرت

اس قدر زاری و تـذلـّل کیـوں اس قـدو خـامی تخیّــل کیـوں

س کو کیــا تاب و طاقت ِ بــداد کیــا سهــر اور سهــر کی بنیــاد

آه جس وقت شعله افشان هـو آمان پنبـهٔ فـروزان هـو

آماں سے خطاب بے حاصل عاجزی و عتاب بے حاصل

اب دعـا كــيجے منتظـر ہے ائــر لاليــے آرزو ہے دل<sub>ا</sub> لــب پــر

تاکہ بہزم جہاں ہے جلموہ فسزا تیری محفل میں ہوں میں بہزم آرا

تاکه مے ساہ، آساں پسه پسدیسد تیرےگھر میں هو روز، عشرت عید ''زوال بهادر شاہ ظفر اور دہلی کی بربادی پر''

هاے دهلی و زمے دل شدگان دهلی آپ جنت میں ہیں اور دل نگران دهلی

وهی جا۔وہ نظر آتا ہے تصور میں ہمیں سے گئے پسر بھی یہ باق ہے نشان دھلی

> "کُل یَـوم هُـو فِی شَان " کی جلـوه گـری کیا هواگ نه رهی شوکت و شان دهل

تھیں جو انہار بہشتی کی حکایت نہریں وھی نہریں ھوئیں اب اشک روان دھلی

> گرنه کمپویں که یه دہلی ہے تو ہرگزنه پڑے دتی والوں کو بھی دتی ہے گان ِ دہلی

دئی اب ہے تن پیجاں تن پیجاں کیا خاک جان سے جا چکے جو لوگ تھے جان ِ دہلی

کس طرح پردے سے لکلے '' ارم ذات عاد '' ابھی موجود ہیں دو چار سکان ِ دہلی

ربع مسکوں سے زیادہ ہے بہت وسعت میں چالدنی چوک که واقع ہے مینان ِ دہلی صورتیں ہوگئیں معنی ، جسد ، ارواح ہورے بے خبر کہتے ہیں ویرال ہے جہان دہلی رنب پر یاں کے کریں رشک ثنات امصار

رند پر یاں کے کریں رشک ثنات امصار بادشاھوں پہ کریں ناز شبان دھلی

> دل قدح ، بادہ محبت ، کل و ریحاں عرفاں کچھ ٹئے رنگ کے ہیں بادہ کشان ِ دہلی

پیرخوشرالےاکر ہیں تو جوان ہیں خوشُرُو عجب انداز کے ہیں بیر و جــوان ِ دہلی

شیفته اور ستائش کے نہیں هم خواهاں یہی بس هے که کمیں ، هے یه زبان دهلی

## اختلاف نسخ

## ديوان عطوطه اور ديوان مطبوعه شيفته

غزل (۱) شعر سم دیوان غلطوطه میں اس طرح ہے : هم دیکھتے هیں ونگ ترے گل میں خار میں گرچہ کسی نے ونگ نه دیکھا شمم کا

شعر ہ مصرع اول : واجب بغیر ممکن (؟) ممکن ہے یہ کمھیں

شعر . ، کا مصرع اول مخطوطے میں یہ ہے : ''زاہد ہے ہم ناک گنہ سے سنا نہیں''

غزل (۲) یه مطلع مخطوطے میں زیادہ ہے: ہے ہس که جاں دھی اثر اُس کی شمم کا عیسی کا دم ہوا مجھے جھوکا تسم کا

غزل (٣) يه مطلع مخطوطے سيں زائد ہے :

کیا ہووے شام روز جزا ڈھپ نجات کا باقی ہے انتظام ابھی عشرت کی رات کا

شعر ۽ مخطوطے ميں اس طرح ہے:

کیا جائیے کہ کس کے میں دعوے (وعدے) کا محو هوں ہے۔ اعتبار زندگی ہے ثبات کا شعر سم مخطوطہ ابتدائی صورت کو پیش کر رہا ہے ، بعد سی شیفتہ نے تبدیل کر دیا :

جب غیر پر خفا ہو تو مجھ پر کروکرم مشتاق باں نہیں کوئی اس التفات کا

نسخۂ نخطوطہ میں شعر ہر بھی ابتـدائی حالت کو واضح کر رہا ہے ، بعد میں تبدیلی کی گئی ہے :

> ہے بس کہ جوش گریۂ خونی دم رقم نامہ نہیں مرا یہ ووق ہے برات کا

يه شعر مخطوطے ميں زائد ہے : تھر اينر حق ميں زهر جو وہ لعل شكرين

سم میں مزا ملا ہمیں قند و ثبات کا نسخۂ نخطوطہ میں مقطع یہ ہے :

اندوه روز هجر کسی ڈهب سے کم تو هو پهر تصه چهیز شیفته عشرت کی رات کا

## اختلاف نسخ

غزل (۲) شعر ۸ مصرع اول۔آس رشک کل کے بستر کل سے ہے احتراز (نسخه ۱، ۲، ۲) لیکن نسخه ۳ اور ۵ میں مجائے ''کے'' ''کو'' ہے۔

غزل (س) مقطع مصرع ثانی۔۔ژند (نسخه ، ، ،) زند ۔ (۳ ، ۳ ، ۵) -

غزل (۱) شعر ۷ مصرع ثانی وهی (نسخه ۱، ۲، ۲، ۲). یمی لسخه ۵ -

غزل (ے) مطلع مصرع اول۔پر (نسخه ، ، ، ، ، ، ، ) په (نسخه بر) ۔

غزل (ع) مقطع مصرع ثانی۔ستایا دل کا (نسخه ,) غلط ، ستانا ( ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۵) صحیح نافیه ہے ۔

غزل (٨) شعر ٥ مصرع اول-مصروف هے بهت وه عارے علاج میں (١هـ الله علاج میں (السخه ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ) نسخه ۱ میں (اوه)، نہیں ۔

غزل (٨) شعر به مصرع ثانی نے چرخ - (نسخه س، س، ٥). نه چرخ - (نسخه ، ، ۲) -

غزل (٨) شعر ٨ مصرع اول ــ مے گده ـ نسخه اول ميں . غلط هے ـ بقيه نسخوں ميں "مے كده" صحيح هـ ـ

غزل (٩) شعر م مصرع اول\_بهرنے ـ نسخه اول غلط ، " پهرنے '' صحیح ہے ـ غزل (و) مقطع مين "حيال" نسخه ، مين غبلظ هـ -صحيح "خيال" هـ ـ

غزل (..) شعر ، میں "پہر" نسخه , میں غلط ہے ، صحیح "پہر" ہے \_

غزل (١١) ميں مقطع سے پہلے نوان شعر اکيا دير' لسخه ٣ اور ۵ ميں چھوٺ گيا ہے ـ نسخه ، ، ، ، ، ميں ہے ـ

غزل (۹۹) شعر م مصرع ثانى لسخه ، ، ، ، " هوائى " \_ نسخه م "هوا اے" نسخه م ، ، ه مين "هوا هے" صعيع \_

غزل ٣١ شعر ٨ مصرع اول-" يناؤ هين " نسخه ١، ٣ مين "يناؤ مين" نسخه ٢ ، م ، ٥ -

غزل (۳۳) مطلع مصرع ثاني نسخه ، ، به مين "هوش وحواس" ، نسخمه م مين " هـوش و هـواس" - نسخه بر ، ۵ مين "هوش و حواس" -

غزل (۳۹) شعر ۱۵ مصرع اول-تسخه ، ۲ ، ۲ میں "کل" نسخه ۲ ، ۵ میں "کل" ہے۔

غزل (عم) شعره مصرع ثاني السخه ، تا م الشوق كا" ـ السخه ه الشوق كو" \_

غزل (م.) شعر ۹ اول – "ساوالتمهين " نسخه ، ، م ، م . ليكن نسخه ، ، ، م ، س "ساذالتيهن " هـ اور مصرع ثانى ميں "ساوالتئنلن" تسخه، ، ، م هـ ر نسخه ، ، ، م من "ساذالتخنان" هـ ـ

غزل (۹۹) شعر به مصرع ثانی..."دوکهتی" نسخه ،، ب، به میں "روکهتے" نسخه به میں "روکتی" نسخه ۵ -

روسی سعد م میں روسی سعد ہ ۔ غزل (٤٠) شعر ٨ مصرع اول-"رقیب هے" نسخه ١ (ص ٢٠٠) ،

ئسخه ب (ص بر) ، نسخه ب (ص ۴۵) ، نسخه ب (ص ۵۰) . نسخه ب میں ''ارقیب سے'' نسخۂ ہ (ص ۱۳۱) میں ۔ غزل (سم) شعر ہم مصرع ثانی۔۔''لتن آزار'' نسخہ (ص ۳۹) ،

عزی (سیده ارض ۱۳۸) ، جر ۱۸ مجموع دانید... این اوار استخد ارض ۱۳۹) ، ۲ (ص ۱۳۹) ، ج (ص ۱۳۸) ، ج (ص ۱۵۸) ، مین اثالین زار از استخد ۱ (ص ۱۳۹) مین -

غزل (٨٦) شعر ۾ مصرع ٿائي۔"جوش" نسخه ۽ ٽا ۾ ميں ، نسخه ۾ "هوش" هـ ۔

سعت ہے ''صوص ہے۔ غزل (۸۸) مقطع مصرع ثانی۔''شیرین گفتار و خوش نوا ہوں'' نسخه ،، ، ، ، م میں ۔ نسخه ، ، ، ، میں ''دو'' نہیں ہے ۔

غزل میر م معرع ثانی۔"عابے عاے" تسخه ، ، ، ، ، ، میں در معر م معرع ثانی۔"عابے عامی اسخه م ، ، م میں۔

عزل (۹۹) شعر و مصرع اول-"لفن" لسخد ،، ب، ب مين

نسخهٔ ب ، ه میں النقش'' ہے۔ غزل (۵. ۱) شعر ب مصرع ثانی۔ الام و کاف'' نسخه ۱، ۱، ۱، ۱، ۱،

ميں۔ نسخه ب ميں الام كاف" هے۔ غزل (١١٠) شعر ب مصرع اول۔ "مالكتا" نسخه ،، بر اور

"مالگتا" لسخهٔ - ، م ، م میں \_ غزل (۱۱۸) شعر ۸ مصرء اول\_"نسخه اول "سبی چلاتے"

اور نسخهٔ ۲ تا م میں ''جی جلاتے'''۔ غزل (۱۲۷) شعر ۲ مصرع ثانی۔''کے لیے'' نسخه ۲، ۲، ۲، ۲، ۵ معرب نسخهٔ ادار معر، '' لد '' طباعت سد ده گیا ه ۔۔

میں۔ نسخۂ اول میں '' لیے'' طباعت سے رہ کیا ہے۔ غزل (۱۲۵) شعر . 1 مصدرع اول ۔ ''میں نے'' نسخہ ، ، ۔

غزل (۱۲۷) شعر ۱٫۰۰۰ شعر ۱٬۰۰۰ جند " نسخه ۱ ، ۲ سیر ـ نسخهٔ ۱ ، ۲ م می " جذب " هے ـ

غزل (١٢٥) شعر م، و مصرع اول-"باية كم ير شريكون سے

غزل (١٢٤) شعر ١٥ مصرع ثاني-"هو" نسخه ، تا م مين -

"هر" لسخة ه مين - مرتب

غزل (۱۳۱) شعر م مصرع اول... "آس کو" نسخه ، تا م مي . " "آس کا" نسخه بنجم مين .

غزل (۱۳۷) شعر مصرع اول\_"يار" نـ خد ، تا م مين ـ نـخه پنجم من "بار" هـ ـ

غزل (١٣٨) مقطع مصرع أنى " لهرى " نسخه ، ، م مين غلط - " برى " نسخه م ، ، ٥ صحيح هـ -

غزل (۱۳۸) شعر ۸ مصرع اول \_''مشرف'' لسخه اِ تا به میں ـ ''مائل'' لسخه ۵ میں \_

غزل (١٥١) شعر ٨ مصرع ثاني\_" بهي" نسخة ١، ٣ ۽ ٣ مير "هـ" نسخه ١، ١ م مهر،

(هم)" لسخه ۲، ۵ میں ۔ غزل (۱۵۳) شعر ۲ مصرع اول۔ "تذکرہ صلح غیر کا له کرو" لسخهٔ ۱، ۲ مین ایک "له کرو" زیادہ ہے۔ "تذکرہ صلح کا کرو

له کرو" لسخه م ، م ، م ، م میں هے - صحیح لسخه اول هے -غزل (۱۹۰) شعر ۸ مصرع ثانی-"سمحمہ " لسخه، تال معرب

غزل (١٩٠) شعر ٨ مصرع ثانى "سمجهير" لسخد، تا ۾ ميں ـ نسخة ٨ مين "جانير" هے ـ

غزل (179) شعر ۵ مصرع اول..." آشيال " نسخهٔ اول ميں غلط ہے ـ نسخهٔ ۲ تا ۵ میں "آساں" صحیح ہے ـ

فرد ہم مصرع اول۔''اپنی'' نسخه ۵ میں غلط ـ نسخهٔ ، تا ہم میں ''اس کی'' ہے ۔

\_ \_ \_ \_

## نارخاتمه

دیوان شبخه مراجان و بیان آلفته بیالان تا بسم ایر مآم اروزے محموفة الحدد پر پیشال که کشد به سبخ جرکان لیون را تلقیم رصا بیشترین (بسطیرین) که دهد انتخابیای و ساکن دغوار التجابی هم چوشریک الله دور از کار ، وقع رسید که در سکر پایان رسیدان آیی دوران به پایان و قبایت وزیادت این استخد تمهای سرایات شده تمهای رستگ شمع به سروخته سوز و گذار در کشم متعدی ادارے یکی از مع مدارے ختر محمدات قدوام دد و گزارش ده یا آوری ادنا سرایت باس موار دومه لیادی کشت د

العديق والنقة كه دران الرام صرين التالم و دران رابلة نوحت الجام ابالت ، فيريشه مردى و مردالكي مشير سركم دوسان ابالت ، فيريشه مردى و مردالكي مشير سركم نوحك و ترزال ، بلل كلسان مسان اجادى ، مسلس سروحان بخردى وازدى ، آب با راكشن به خار تصوره دست بار ميان بها تشكر آليده دار منى آب كل ، آبو جشن الغلقا آب دار ، مشن را بالمبلس جود جود و آليد وطي و مشن را با لاكرش جون للظ و حدى غيرا ، لتلم قلل مثم را كايد وقش روز داران خوي را روح ملال حدى به باده روش، به رامي نظر وقد مجزى ، وروح ملال متكر ، م النبر بسر ، الاشر المثل ، المنح واسخ الدخ از الج لار الله و قدم و المثل و قسمي الاستى و قدم كابين بلندى فطرت المثل على الله في المثل المثل (مستمه) الورى آثان منتم و با رومتى " لكر عمال كل الحاش (مستمه) الورى آثان مثير خمله به الآرى هم معمنى دو دفال او بعد المؤسسة المالاس به منت جوال الواب يد مستعلى عامل به المثار مدتى ميثان و المبحد به مستعلى عامل به المثار منتى ميثان و المبحد به مستعلى عامل به المثار منتى ميثان من المؤسسة على به المثار منتى ميثان و المبحد بالاستعار كالم المناز المناز على به المثار منتى ميثان على به المثار مستعار على به المثار مستعار يال كالم المثارة على به المثار مستعار على المثارة المثارة على به المثارة مستعار على المثارة المثارة المثارة على المثارة المثارة

(صفحه ۸ مديوان شيفته طبع اول مطبع آلينه سكندري ميرثه)

مجلس ترقی ادب لاهور کی چار بلند پایه تحقیقی مطبوعات

صومن : آردو کے مشہور شاعر حکیم
 نجد مومن خاں مومن کے حالات زندگی

جہ مومن حاں مومن کے حالات رندی (تحقیق کی روشنی میں) تالیف کلب علی خان فائق . ہ /ہ

فوق، سوانحاور انتقاد: خانان مند
 شیخ محد ابراهیم ذوق کے سواغ حیات اور

ان کی شعری خصوصیات پر جامع تبصره۔ تالیف: ڈاکٹر تنوبر احمد علوی مقدمه: پروفیسر سیدعابد علی عابد . . ۸/

مرزا کلد هادی مرزا و رسوا: مرزا رسوا اور ان کے ادبی کارناموں کا تعاوف ۔
 تالیف: ڈاکٹر میمونہ بیکم انصاری . . . برد

 ڈراما نگاری کا فن: ڈرامے ی خصوصیات ، تکنیک اور اصناف ہر عالمانہ بعث ۔

تاليف : ڈاکٹر بجد اسلم قریشی ۵۰ /۳

